میرا کوئی مقام نہیں بے مقام ہوں میں بارہویں امامؓ کا ادنیٰ غلام ہوں جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے میں ذاکرِ حسین علیہ السلام ہوں

رنگ کردار پہ ماحول کا چھانے نہ دیا نور نے تھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا حر" وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور" نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا

میرے سرکار یہ تاخیر جو فرماتے ہیں منتظر آپکے بے چین ہوئے جاتے ہیں آپ اپنے جدِ امجد کی طرف غور کریں وہ تو آواز کے سنتے ہی چلے آتے ہیں

آغوشِ لحد میں جبکہ سونا ہوگا جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں آہ کون ہووے گا انیس ہم ہوکینگے اور قبر کا کونا ہوگا الله و محمر کا ولی کہنا ہوں شمع حرمِ لم بیزلی کہنا ہوں شمع حرمِ لم بیزلی کہنا ہوں لیکن راتوں کو دل کی تسکیں کیلئے چیکے علی علی کہنا ہوں چیکے علی علی کہنا ہوں

آغوشِ اجل میں مسکرانے والے ملت کے لئے جان لڑانے والے سو چین کی نیند اے حسیری مظلوم اسلام کو سوتے سے جگانے والے

نجوم لا کھ ملے آفتاب مل نہ سکا کوئی بھی ہم لقبِ بوتراب مل نہ سکا ہر ایک برم میں ڈھونڈا چراغ دل لیکر خدا گواہ علیٰ کا جواب مل نہ سکا خدا گواہ علیٰ کا جواب مل نہ سکا

حسین وہ ہے جو کونین میں سانہ سکے وہ سر حسین کا ہے جو کوئی جھکا نہ سکے اٹھائے گا کوئی کیا سر حسین کے آگے رسول یاک تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکے رسول یاک تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکے

قطرے کو رهینِ بحرِ مواج نه کر شرمندهء تخت و دولت و تاج نه کر یارب قسمِ دستِ یدللّد تخجے اک ہاتھ کو اک ہاتھ کا مختاج نه کر

ایمان کی زیب و زین کہنا ہی بڑا اسلام کے دل کا چین کہنا ہی بڑا دنیا نے بہت کلمہء حق ضبط کیا پھر چیخ کے یا حسیق کہنا ہی بڑا

کام آئیگی تربت میں ولائے حیدرا لیجائیگی جنت میں ثنائے حیدرا بولیں گے نکیرین بچھادے آنکھیں لینے تخھے ساتھ اپنے وہ آئے حیدرا

یارب میرے مرنے کو فسانہ کردے سمت شہ مظلوم روانہ کردے حسرت ہے کہ ہول فن تہہ خاکِ شفا مٹی میری تشبیح کا دانہ کردے مٹی

سردارِ جوانانِ جنال بین حسنین فرزندِ رسولِ دوجهان بین حسنین یک نور دو چشمه بین علی و زهراً وللد که ایمال کی جال بین حسنین

جو شریکِ برمِ شاہِ کربلا ہوجائیگا وہ گناہوں سے بری روزِ جزا ہوجائیگا نار سے نکلا ادہرِ وال خلد میں داخل ہوا کیا خبر تھی حر" پہ یول فصلِ خدا ہوجائیگا

ضربتِ عباسٌ میں ہے ضربتِ حیدرٌ کا رنگ اُڑ رہا ہے کربلا کے مرحب و عنتر کا رنگ ہے علمدارِ حیینی ہاتھ کو روکے ہوئے چھا نہ جائے کربلا کی جنگ یہ خیبر کا رنگ

چلا تھا کفر مٹانے پیمبری کے چراغ گر حسین نے گل کردیئے اُسی کے چراغ اندھیروں آؤ میرے گھر سے روشی لے لو جلائے بیٹھا ہوں غازی کی حاضری کے چراغ چھوٹی سی لحد رنمیں بناتے ہیں حسین لاشہ علی اصغر کا چھیاتے ہیں حسین بانؤ نہ نکل آئے کہیں مقتل میں خیمے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں حسین

مرح حیرر نه کروں قائلِ قرآل ہوکر کیوں میں کعبے سے پھر جاؤں مسلماں ہوکر انکا وعدہ ہے کہ ہم قبر میں آئینگے ضرور کیوں نہ مرجاؤں میں اس وعدے یہ قرباں ہوکر

لاکھوں میں کوئی ایک نہ سرور ہوتا عباس " کا زور زورِ حیدر پھوتا افسوس کہ لڑنے کی اجازت نہ ملی ورنہ درِ خیبر ہوتا

دنیا سے اٹھا لیکے جو نامِ حیدرًا کوٹر کو چلا ہرِ سلامِ حیدرًا عصیاں ہوئے سدِراہ تو رضواں نے کہا آنے دو اسے یہ ہے غلامِ حیدرًا ہوئی قبول اقامت قیام سے پہلے نمازیں عرش پر بہنچی سلام سے پہلے نمازیں عرش پر بہنچی سلام سے پہلے بڑے مسین کے دانے کے دانے گئے بہشت بریں میں امام سے پہلے

ہر چیثم سے اشکول کی روانی ہوجائے مقبول میری مرثیہ خوانی ہو جائے فصل باری سے ہوں دو آنسو جاری ساون کی گھٹا شرم سے پانی ہوجائے ساون کی گھٹا شرم سے پانی ہوجائے

عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے ابارہ امام مذہب اسلام میں ہوئے ہیں نہرہ وفا کا اکیلا امام ہے

فطرت نے جو اشکول میں مزہ رکھا ہے منسوب اسے شاہِ شہدا رکھا ہے دنیا غم شیر کو سوچے سمجھے ہم نے تو کلیجے سے لگا رکھا ہے

ہوگئے بے نیاز ہم سب سے خادمِ پنجتن ہوئے جب سے بیہ وسیلہ عجب وسیلہ ہے ہاتھ کپڑا ملا دیا رب سے

جب آئے حرم شام سے کرتے ہوئے فریاد مقتل میں ہوئی سینہ زنی حد سے زیاد قبر شہدا پہ جس گھڑی دفن کے بعد پانی حجیڑکا تو خوب روئے سجاڑ

علیٌ کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں اور حسیٌ کو نورِ شہِ مشرقین کہتے ہیں وفا کی منزلِ آخر کا نام ہے عباسؓ کمالِ صبر و رضا کو حسینؓ کہتے ہیں

حسین عالم امکال میں سرفراز ہے تو خدا کے بعد زمانے میں کارساز ہے تو خدا کے بعد زمانے میں کارساز ہے تو سیہ شک مٹا دیا ہم نے نیاز دے دے کر کہیں سمجھ نہ لے دنیا کہ بے نیاز ہے تو گ

یہ بات الگ ہے کجھے تسلیم نہیں ہے دستورِ خدا میں کہیں ترمیم نہیں ہے دستورِ خدا میں کہیں ترمیم نہیں ہے ہے نورِ خدا احمد و حیدر میں برابر میں مساوات ہے تقسیم نہیں ہے یہ حکم مساوات ہے تقسیم نہیں ہے

حضرتِ عباسٌ شاہِ لافتی کے شیر ہیں خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں کیوں نہ ہوں ہر جنگ میں یہ مثلِ حیدر شخیاب وہ خدا کے شیر ہیں وہ خدا کے شیر ہیں

ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہونگے بہونگے بہونگے بہونگے بہونگے ہونگے ہونگے ہونگے ہونگے ہونگے ہونگے اندھیری وہ ڈراؤنا جنگل اصغ مورے قبر میں اکیلے ہونگے

یوں کربلا میں ایک مسلمان آگیا کچھ آیتیں لئے ہوئے قرآں آگیا وہ آگئے حسین ہتھیلی بپہ سر لئے اسلام جی اٹھا کہ نگہبان آگیا سقائے حرم نے جو نہ پایا پانی غیرت سے تہہ خاک سایا پانی کیا عشق ہے کوثر پر سکینہ کے بغیر عباس نے منہ سے نہ لگایا پانی

بہیں کتنے ہی اشک آنکھوں سے دریا ہونہیں سکتا ہزاروں جلوے ہول خالق کا جلوہ ہونہیں سکتا علی کے ماسوا انسال کوئی بھی ہو اے ماتھر خدا کے گھر میں مرسکتا ہے پیدا ہونہیں سکتا

ہیں یہی سطوتِ باطل کے مٹانے والے کشتیء عظمتِ اسلام بچانے والے کربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے ایسے ہوتے ہیں محصلاتہ کے گرانے والے

بغور سُن کے زمانہ حسینً ایسے تھے بھا قا فنا کو بنایا حسینً ایسے تھے جھے جھے جھے جھری کے پیار کی باتیں ایسے بیار کی باتیں اجل کو ہوگیا سکتہ حسینً ایسے تھے

کرار کا فرزند تھا کرار رہا جرار کا دلبند تھا جرار رہا گھر میں پردلیس میں اور تہہ نخنجر بھی جس بات سے انکار تھا انکار رہا

کچھ عجب شان سے مرضیء الہی لے لی
دیں کے رہبر جو ہوئے دین پناہی لے لے
سونے والے تیرے بیدار نصیبے کی قسم
قبضہ بستر پہ کیا ساری خدائی لے لی

اس طرح طے منزلِ صبرورضا زینٹِ نے کی امتِ جد کیلئے حق سے دعا زینٹِ نے کی واقعہ میں کربلا کے رنگ دونوں نے کھرا ابتدا شیر نے کی انتہا زینٹِ نے کی ابتدا شیر نے کی انتہا زینٹِ نے کی

لاالہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لاالہ کی تہہ کے نیچے خون ہے شیر کا لاالہ کی تہہ کے پڑھنے والو لاالہ سے پوچھ لو لاالہ تو نیچ گیا گھر لٹ گیا شیر کا

ہو سلام اُس پہ جو قیدی بھی ہے بیار بھی ہے پاؤں میں آبلے ہیں آبلوں میں خار بھی ہے کہنا تھا طوقِ گراں آیا میرے جھے میں ورنہ اس فوج میں خنجر بھی ہے تلوار بھی ہے

امتحانِ عاشقی میں کیف باتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین لافتی الا علیٰ لا سیف الا ذوالفقار روصتے جاتے ہیں فرضتے بوصتے جاتے ہیں حسین

علی جناب بھی بازوئے آنجناب بھی ہے خدا کا شیر بھی ہے اور بوتراب بھی ہے صفوں کو جوڑنے والا علی بوقت نماز اگر ہو جنگ تو پھر صف شکن خطاب بھی ہے

کوئی کیا جانے احترامِ علیٌ کوئی سمجھا نہیں مقامِ علیٌ اسمِ اعظم کے ڈھونڈنے والو اسمِ اعظم فقط ہے نامِ علیٌ نظر چراؤ تو دل اور دماغ جلتے ہیں جنونِ عشق میں سینے کے داغ جلتے ہیں ترابیوں نہ ڈرو قبر کے اندھیرے سے تہماری قبر میں چودہ چراغ جلتے ہیں

میں یہ نہیں کہنا کہ برابر نتے علیٰ
پر احمدُ مرسل کے برابر شے علیٰ
معراج کی شب کھل گیا احوال تمام
باہر تھے نبی پردے کے اندر تھے علیٰ

عباس کے لاشے یہ نبی ایستے ہوں ہوئے ہیں بازو شہ والا کے لئے کھوئے ہیں بازو شہ والا کے لئے کھوئے ہیں احسانِ علمدار نہ بھولیں گے شمیم ایک مشک سے لاکھوں کے گناہ دھوئے ہیں ایک مشک سے لاکھوں کے گناہ دھوئے ہیں

کہتے ہیں کہ اک ہوک اٹھی قبر نبی سے جب قبر نبی پر یہ کہا جاکے کسی نے اے شام کی راہوں میں کئی بار مر کے بھارا ہے تہیں بنتِ علی نے مر مر کے بھارا ہے تہیں بنتِ علی نے

لحد ہو بند مگر حسرتِ دلی نکلے صدا مزار سے بارب ولی ولی نکلے فرشتے قبر میں پوچھیں جو رشتہ ، الفت تو ہر ایک تارِ کفن سے علی علی نکلے

جب موت کا شیعوں کو پیام آتا ہے تائید کو حیدر سا امام آتا ہے اللہ رے بیہ فرشِ عزائے شبیر اسِ بیہ پسرِ فاطمۂ کام آتا ہے

علی کے لعل تھے شاہِ انام ہوجاتے شریکِ آلِ بہوجاتے شریکِ آلِ کلام ہوجاتے وقارِ حضرت عباس کم نہیں تھا قمر پلاتیں دودھ جو زہرا امام ہوجاتے پلاتیں دودھ جو زہرا امام ہوجاتے

اکبڑ نے کہا دعائیں بابا پڑھنا قرآل میرے لاشے پہ بہت سا پڑھنا شاید کہ میرے لاشے پہ قاصد آجائے تلقین کے بدلے خطے صغراً پڑھنا تلقین کے بدلے خطے صغراً پڑھنا

وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں لگے جو ثانیء حیرہ اسے عباس کہتے ہیں جو پھر پرعلم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدہ علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں

جب کر کا گناہ شاہِ امم " نے بخشا قطرے کو شرف بحرِ کرم نے بخشا گردوں سے ندا آئی کہ اے پیارے حسین بخشا جسے نو نے اسے ہم نے بخشا

ایمان کی تصویر نظر آتی ہے قرآن کی تفییر نظر آتی ہے قرآن کی تفییر نظر آتی ہے اللہ تیرے گھر کی فضا آے زہراً تطہیر ہی تطہیر نظر آتی ہے

چھوٹی سے لحد رنمیں بناتے ہیں حسین لاشہ علی اصغر کا چھپاتے ہیں حسین بانؤ نہ نکل آئے مقتل میں خیمے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں حسین

رباعی ،سوز وسلام

مجھی فلک سے مجھی عرش سے سلام آیا گئی فلک سے عظمی کا بھی پیام آیا خدا تو کام ہی آتا ہے سارے بندوں کے حدا کے کام آیا حسین بندہ وہ ہے جو خدا کے کام آیا

جے تھے ظلم و ستم کے مقابلے میں حسین اللہ علی کی مثل تھے حق کے معاملے میں حسین اللہ اللہ علی مثل تھے حق کے معاملے میں حسین اللہ خم میں علی اور مبابلے میں حسین غدیر خم میں علی اور مبابلے میں حسین

جمالِ عشق و محبت کا آئینہ عباسً کمالِ عزم و عمل پیکرِ وفا عباسً لبِ فرات وہ جوہر دکھادئے تُو نے علی کی روح بکاری کہ مرحبا عباسً

ذکرِ رسولؓ فرض ہے نامِ خدا کے بعد پڑھئے درود تزکرہء مصطفی ؓ کے بعد سبطِ نبیؓ کی طرح توقیر سیجئے نام حسین لیجئے صلِ علیٰ کے بعد کیا مرتبہ سلطانِ حجازی کا ہے

کیا عز و شرف امامِ غازی کا ہے

سجدے کا نشال دکھے کے سب کہتے تھے

نیزے پہ بیہ سر کسی نمازی کا ہے

احمدٌ كى محبت ميں مزہ ملتا ہے اور روزِ جزا أسكا صله ملتا ہے كيا نامِ محمدٌ ہے رپڑھو صل على اس اس على اس نام كے لينے سے خدا ملتا ہے اس نام كے لينے سے خدا ملتا ہے

وریا سے سکینٹ کا جو سقہ نکلا
سقائی کا ارمان نہ اصلا نکلا
پانی میں ملا بہہ کر لہو تو کہا
دریا بھی میرے خون کا پیاسہ نکلا

کہاں سے لاؤں زباں مرح فاطمہ کیلئے خدا پہ چھوڑدو اس بات کو خدا کیلئے بید بات کافی ہے بس مرح فاطمہ کیلئے حسین دیریا اسلام کی بقا کیلئے

میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں دردِ دل سوزِ جگر دیدہء نم رکھتا ہوں قوّتِ دل کیلئے ذکر خدا سے پہلے یاعلیٰ کہہ کے مصلے پہ قدم رکھتا ہوں

تینچ حیرر سے بچا کب کوئی خود سر باقی امر باقی امر باقی نه کهیں مرحب و عنز باقی آمد بنت اسد کی ہے نشانی موجود آمد بنت اسد کی ہے نشانی موجود آج تک کہتی ہے دیوار کہ ہے در باقی

عابدٌ سا جگر دار نه دیکھا نه سنا اور قافله سالار نه دیکھا نه سنا اسلام کو جو صحتِ کامل بخشے ابیا کوئی بیار نه دیکھا نه سنا

اوج پر نام حسین ابنِ علی " برطعتا گیا حد ہے ہر شے کی مگر یہ حد سے بھی برطعتا گیا ماہِ نو گھٹ کر برطھا برطھکر گھٹا پھر برطھ گیا چاند زہراً کا برطھا ایسا کہ پھر برطعتا گیا حق نے اپنے نور سے پہلے بنائے پنجتن پھر ذمیں پر صورتِ قرآن آئے پنجتن جس طرح تطہیر میں کیجا ہوئے ہیں پانچ تن اس طرح ذاتِ محمدٌ میں سائے پنجتن اس طرح ذاتِ محمدٌ میں سائے پنجتن

اعزانے مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہء بتول پہ رحمت کھڑی رہی دوشِ نبی پہ سجدے میں آکر چڑھے حسین بیٹھے رہے کھڑی رہی

حیدر کی عطا پہ ہل اتی ا شاہد ہے شمشیر زنی پہ لافتیٰ شاہد ہے کے محمد میں گواہ مسجد کی شہادت کا خدا شاہد ہے

فاطمۂ کا مہ لقا بزمِ شہادت کا چراغ ہوگیا رخصت جلا کر بن میں وحدت کا چراغ رہ گئی تنہا اندھیرے بن میں جب لاشِ حسین خود بخود گل ہوگیا زہراً کی تربت کا چراغ دردوالم کا مرکز احساس بن گئی بے آس قافلے کیلئے آس بن گئی دن ڈھل گیا تو شامِ غریباں کے ساتھ ہی بیٹی علیٰ کی حضرتِ عباسٌ بن گئی

وہ نور جس کو شہِ مشرقین کہتے ہیں اسی کو نورِ خدا نورِ عین کہتے ہیں بھر گیا تو یہی نور کائنات بنا سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں

خدا کا تھم ہے کعبے میں در بنا جو چکے فرشتہ دکیھے لے میہمان کا قدم نہ رکے بلند ہو قدِ آدم سے اتنا دروازہ بنوں کے سامنے بنتِ اسد کا سر نہ جھکے

ممتاز علیؓ کو ہر بشر سے پایا مقام خدائے بہروبر سے پایا پہلے ملے علیؓ خدا کے گھر سے پچر خدا کو علیؓ کے گھر سے پایا ذی حج میں غم و درد کی طغیانی ہے عشرے کی طرح اس میں بھی وریانی ہے مشرے کی طرح اس میں بھی وریانی ہے رو لو کہ محرم بھی قریب آیا مسلم "کی نویں کو ہوئی قربانی ہے

رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا یائی دیکھا تو ہر اک تشنہ دھن یاد آیا لیکے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کے بہنچی تو کفن یاد آیا لاش پر بھائی کے بہنچی تو کفن یاد آیا

دنیا مجھے ایبا کوئی معمار بتادے بہتے ہوئے پانی پہ جو دیوار بنادے اصغر جو چلے رن کو تو زینٹ نے دعا دی اللہ مجھے حیدرِ کرار " بنادے

اکبر ٹ نے جو گھر موت کا آباد کیا صغرا کو دم نزع بہت یاد کیا گئی جو اجل کی آئی تو اکبڑ نے کہا شاید میری صغرا نے مجھے یاد کیا

ہم کیا بتائیں آپکو کیسے حسین ہیں خالق کو انِ پہ ناز ہے ایسے حسین ہیں حق کی رضا میں دین پہ گھر کو کیا نثار دنیا میں ایبا کون ہے جیسے حسین ہیں

شانِ مظلومی وغربت کے دکھانے والے کام بگڑے ہوئے خلقت کے بنانے والے صفحہء دہر میں ابتک ہے تیرا نام حسین مٹ گئے خود تیری ہستی کے مٹانے والے مٹ

فرازِدار سے میٹم '' بیاں دیتے ہیں رہیگا ذکرِ علیٰ ہم زباں دیتے ہیں صفیں بناؤ محبو کہ دار پہ میٹم نمازِ عشقِ علیٰ کی اذاں دیتے ہیں

جسلی عین حرم حق میں ولادت ہوجائے کے کیوں نہ وہ قبلہء اربابِ ارادت ہوجائے اُسکی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی جسکے چہرے یہ نظر کرنا عبادت ہوجائے جسکے چہرے یہ نظر کرنا عبادت ہوجائے

بن کھن کے ہزار بار آئی دنیا پر چشم علی میں نہ سائی دنیا جتنا کہ اٹھایا درِ خیبر کو بلند نظروں سے اُسی قدر گرائی دنیا

چکتا ہے کہاں افلاک پہ مہر مبیں ایبا کہاں ہوگا ولایت کی انگوشی میں نگیں ایبا خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن حیدر کو بردی مشکل سے بایا ہے نبی نے جانشیں ایبا بردی مشکل سے بایا ہے نبی نے جانشیں ایبا

کیا خوب علی کی زندگانی گزری ہر ساعت عبادت میں سہانی گزری سجادہء طاعت پہ رہے پیری میں میں میرانِ شجاعت میں جوانی گزری

خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو ہم جانیں خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو ہم جانیں بشر جہان میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانیں حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانیں

یہ برم عزائے پیرِ زہرا ہے

بیٹھو با ادب یاں گزرِ زہرا ہے

رومال میں ہر اشک جمع کرتی ہیں

ہر چیثم کے اوپر نظرِ زہرا ہے

مجھ سے بے زر کو اگر چاہیں تو حیرر دیدیں تاج سلطانی کا دیں تختِ سکندر دیدیں اُنکے دینے کی ہے کیا حد وہ یداللہ کھرے وہ اگر چاہیں تو اللہ کا سب گھر دیدیں

اپنی رحمت کو ذرا اور بھی وسعت دیدے
پرسشِ حشر سے پہلے مجھے جنت دیدے
تجھ کو منظور نہیں گر تو خطا میری معاف
مجھ کو اشکِ غم شبیر کی قیمت دیدے

بازوئے شہنشائے اُمم آتا ہے کس شان سے سقائے حرم آتا ہے غل ہے یہ لعینوں میں کہ ہشیار رہو عباسِ علیٰ لیکے علم آتا ہے گیتی پہ فلک کا ماہ پارہ انرا لیکر درِ حیدرٌ کا سہارا انرا اللہ رے زہراً کی عبادت کا شرف شبیج بنانے کو ستارہ انرا

اصحاب نے بوچھا جو علی کو دیکھا معراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا کہنے گئے مسکرا کے محبوبِ خدا ولٹد جہاں دیکھا علی کو دیکھا

ہر ایک وصف جو کہ رسولِ خدا میں ہے وہ وصف بالیقین حسنِ مجتبیٰ " میں ہے فوہ وصف بالیقین حسنِ مجتبیٰ " میں ہے فصے بہ ہے خدا کو بھی قابو انہیں بھی ہے جو بات ہے خدا میں وہی ناخدا میں ہے

حق کے اوپر کربلا میں سر کٹاتے ہیں حسین اے مسلمانوں تہہیں جینا سکھاتے ہیں حسین حق و باطل کا ہوا یوں کربلا میں فیصلہ قتل کرتا ہے بزید اور فتح یاتے ہیں حسین وہ نورِ حق رخِ مولا سے آشکارا ہے کہ جس کے سامنے خورشید بھی ستارا ہے قمر میں داغ ہے تشیح اُس سے دوں کیونکر بیہ نور وہ ہے کہ قرآں بھی جسکا پارا ہے

گر معرفتِ حیدرِ ثانی ہوجائے
کچھ اور ہی اندازِ جوانی ہوجائے
عباسِ علی کہہ کے اٹھائے جو قدم
ہو آگ کا دریا بھی تو یانی ہوجائے

ہم تو حق بات کہیں گے کہ زباں رکھتے ہیں بت شکن کفر شکن عزم جواں رکھتے ہیں دوشِ احمدؓ سے بہت مہرِ نبوت ہے قریب دیکھنا یہ ہے علیٰ یاؤں کہاں رکھتے ہیں

پہلے یہ مان لے کہ ہیں مشکل کشا علیٰ پھر دکیھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا علیٰ ٹل جاتی ہیں ہماری تو ساری مصبتیں ہم جب بھی خلوص سے کہتے ہیں یا علیٰ ہری ہے شاخِ تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے ابھی بجھی تو نہیں وہ تینج ظلم سے گردن شہید اعظم کی کئی ہے برسرِ میداں گر جھی تو نہیں کئی ہے برسرِ میداں گر جھی تو نہیں

ولائے آلِ بیمبر " سے جن کو کام نہیں وہ جی رہے ہیں گر زندگی کا نام نہیں زمانہ دکیھ لے تسیحِ عصمتِ زہراً بھلا وہ کونسا دانہ ہے جو امامٌ نہیں

حسین ابنِ علی عباس ابنِ حیررِ صفدر سیر امام کی وقتِ امتحال بیہ بھی ہیں اور وہ بھی مگر ام البنین کو حضرتِ زہراً سے کیا نسبت سیہ عباس کی قسمت کہ مال بیہ بھی ہیں اور وہ بھی بیں اور وہ بھی

ذکرِ مظلوم جو ہر سال کیا کرتے ہیں زخم دل اشکوں کی ڈوری سے سیا کرتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے پہ حقیقت یہ ہے غم اولادِ پیمبر میں جیا کرتے ہیں سوتے ہی کب تھے ساقی ء کوٹر تمام رات کرتے تھے ذکرِ خالقِ اکبر تمام رات بیدار بختیء شبِ ہجرت گواہ ہے بس ایکبار سوئے ہیں حیدرًا تمام رات

یوں پانی وہ فاطمۂ کا جانی مانگے

یعنی علی اصغر کی زبانی مانگے

یوں شمر کھے یہ محرملہ سے مار وہ تیر
جس تیر کا مارا نہ مجھی یانی مانگے

کیا پیاس تھی جس سے سارا لشکر تیا کیا زخم سنال تھا جس سے اکبڑ تیا مجھلی بھی نہ تڑپے بھی یوں خشکی میں جس طرح سے تیر کھا کے اصغڑ تیا

جلوہ رخِ تاباں کا دکھا دو مجھکو چین آئے کس طرح بیہ بتا دو مجھ کو پردہ شپِ معراج یہی کہتا تھا گر غیر نہیں ہے تو اٹھا دو مجھکو علی و فاطمہ کے نورِ عین دیدینگے مزاج دانِ مشیت ہیں چین دیدینگے جو بات آئی پسر کی کہا یہ راہب نے اگر خدا نہیں دیگا حسین دیدینگے اگر خدا نہیں دیگا حسین دیدینگے

رشتہ غم سرور سے لگا رکھا ہے جز پنجتن پاک کیا رکھا ہے جز پنجتن پاک کیا رکھا ہے ہم مرگئے ہوتے غم سرور کی قسم اس مرثیہ خوانی نے جلا رکھا ہے اس

بندہ کوئی اسرارِ خدا کیا جانے طاعت واجب ہے دل سے اتنا جانے اللہ و محر و علی ہیں مولا مولاء مولا کا فرق مولا جانے

خورشید سر شام کہاں جاتا ہے روش ہے دبیر پر بیہ جہاں جاتا ہے مغرب ہی کی جانب ہے مزارِ حیدر پر بید شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے بید شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے

جسے حق حیدرِ کراڑ کردے وصیء احمدِّ مختار کردے وہ کیا جیاہے خلافت اور حکومت خدا بننے سے جو انکار کردے

شمر نے شہ سے کہا کوئی یاور ساتھ ہے عاشقِ حق نے کہا روحِ پیمبر ساتھ ہے جو تجھے کرنا ہو کرلے سجدے میں جاتا ہوں میں گو نہیں اکبر مگر اللہ و اکبر ساتھ ہے

میری زبان پہ جسدم علیٰ کا نام آیا محمد یُ عربی کا مجھے سلام آیا علی کا نام ہی اعظم وہ اسمِ اعظم ہے کہ جس نے انکو رکارا اُسی کے کام آیا

امتحانِ عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین لا فتی اللّ علی "لا سیف اللّ ذوالفقار پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباسؑ نے احتیاط سانس اپنی روک لی عباسؓ نے موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی اننی اونچائی پہ رکھ دی تشکی عباس ؓ نے

میری نجات کو شهِ مشرقین الله علی جنابِ فاطمه زہراً کے نورِ عین ملے یہی دعا ہے کہ محشر کے سخت کمحوں میں کھے جنے پرید ملے اور مجھے حسین ملے

عباسٌ نے وہ کام کیا ہے حیات میں اعنوان بن گیا ہے وفا کی کتاب میں دنیا سمجھ رہی تھی کہ بھرتا ہے مشک کو بیعت ڈبورہا تھا وہ سقہ فرات میں

جو روضے میں باریاب ہوجاتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہو جاتا ہے جلتا ہے جو شب کو قبر حیرہ پہ چراغ وہ صبح کو آناب ہو جاتا ہے جہاں میں صبر و مخل کے آساں ہیں حسین ما مٹا سکا نہ جسے ظلم وہ نشاں ہیں حسین میں میں میں میں میں دیا ہیں خودی نے کجھے فریب دیا تیرا خیال غلط تھا کہ ناتواں ہیں حسین

حر کو شیر نے جب رن کی اجازت دیدی
نار کو نور کیا اور شہادت دیدی
کیا سخاوت ہے حسین ابن علیٰ کی واللہ
جام کوثر کا دیا رہنے کو جنت دیدی

دریا پہ جو عباسِ علمدار ' گئے ظاہر میں وہ پانی کے طلبگار گئے تھا بہتے میں دریائے شجاعت حائل دو ہاتھ میں اسِ پار سے اُس پار گئے

تکمیلِ عبادت کے لئے آیا ہوں محشر میں شفاعت کے لئے آیا ہوں محشر میں شفاعت کے لئے آیا ہوں چہرے سے ہٹاد بجئے غیبت کی نقاب مولا میں زیارت کے لئے آیا ہوں

سر غیر کے آگے نہ جھکانے والا نیزے یہ بھی قرآن سنانے والا اسلام سے کیا پوچھتے ہو کون حسین اسلام کو اسلام بنانے والا

شب تیرگیء ذوق پایا تو نے احساس کا معجزہ دکھایا تو نے سے سوئی ہوئی دنیا کو جگا کر مولا جاگے ہوئے فتنے کو سلایا تو نے

تو نے حسین خاک کا رہنبہ کا براھا دیا صحرائے نینوا کا مقدر جگا دیا اپنے لہو سے دشت میں روشن کئے چراغ فرشِ زمیں کو عرشِ معلیٰ بنا دیا

حاصل علیٰ کے گھر کو عجب امتیاز ہے سجدہ جہاں جہاں ہے ضربت نماز ہے اک ضرب ہے عبادتِ ثقلین پہ بلند اک سجدہ وفا یہ شہادت کو ناز ہے اگ

#### سوز

کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے
رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے
رشتم کا بدن زیرکفن کانپ رہا ہے
خود قصرِ سلاطینِ زمن کانپ رہا ہے
شمشیر بکف د کھے کے حیدر کے پسرکو
جبریال لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پرکو

آج سردار و علمدارٌ جدا ہوتے ہیں شہ ادھر روتے ہیں عباسٌ ادُہر روتے ہیں ہیں اسکوں سے منہ دھوتے ہیں ہمائی کو بخششِ امت کیلئے کھوتے ہیں ہمائی کو بخششِ امت کیلئے کھوتے ہیں کسطرح صبرکریں صبرنہیں آتا ہے خلق سے فوج حسینؓ کا نشاں جاتا ہے

تاریخ دوسری تھی کہ داخل ہوئے امام اور تیسری کی صبح کو آئی سپاہِ شام چوتھی کو شرک سپاہِ شام چوتھی کو شرکیا تمام اور پانچویں کو دشتِ ستم بھر گیا تمام نرغہ ہوا چھٹی سے شہ مشرقین پر ہفتم سے بند ہوگیا یانی حسین پر

لاشے پہ جب حسین کے آئی زینب آفت کے سخن لب پہ بیہ لائی زینب افت کے سخن لب بیہ بیہ لائی زینب بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا بھائی ڈھونڈے گی اگر ساری خدائی زینب

کیا حر" نے شرف علی" کے گھر سے پایا

کیا مرتبہ شاہ بحر و بر سے پایا
مقی آرزوئے بہشت و آبِ کوثر

یہ باپ سے پایا وہ پسر سے پایا

تلاش سجدوں نے کی پر کوئی جبیں نہ ملی جبیں نہ ملی جبیں ملی تو کہیں سجدے کو زمیں نہ ملی حسین " آپ نے آغوشِ عافیت میں لیا پناہ دین محمد کو جب کہیں نہ ملی

لڑ چکے جب رفقا شہ کے ستمگاروں سے
اور قاسم بنا کلڑے ہوا تلواروں سے
پسرِ سعد نے پوچھا بیہ خبرداروں سے
کون اب آئیگا شبیر کے عمخواروں سے
بولا وہ باقی لڑائی بڑی تلوار کی ہے
تولا وہ باقی لڑائی بڑی تلوار کی ہے
آمداب فوج حسینی کے علمدار کی ہے

جسدم نظر سے بان کے اکبر نہاں ہوئے تر پا یہ دل کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے بولی کہ میری جان روانہ کہاں ہوئے غم کس کا سیجئے نام خدا اب رواں ہوئے عشقِ پررانہیں ہمیں انکا خیال ہے مرکراد ہر نہ دیکھا کہ کیا ماں کا حال ہے

نشانِ فامْحِ بررونین ہیں زینب علی کی جان تو زہراً کا چین ہیں زینب غریب مثر شہ مشرقین ہیں زینب غریب مثل شہ مشرقین ہیں زینب ثبات و عزم میں بالکل حسین ہیں زینب کھلے جو بال تو خودظلم کو حجاب آیا پڑھا جو خطبہ تو کو نے میں انقلاب آیا

جب بے چراغ قبر رسول خدا ہوئی لیعنی بتوال صاحب رخت عزا ہوئی زین ہزار بار اسیر جفا ہوئی لوٹی گئی اسیر ہوئی بے ردا ہوئی لیم اسیر ہوئی ہے فلک بد خصال کا کوفے میں داخلہ ہے محراکی آل کا کوفے میں داخلہ ہے محراکی آل کا

زینٹ دلِ حبیب الهی کا چین ہے

زینٹ نظیر فاتح بدر و حنین ہے

زینٹ جناب فاطمۂ کی نورِ عین ہے

زینٹ جناب کارِ امام حسین ہے

زینٹ شریک کارِ امام حسین ہے

زینٹ حسینیت کی مکمل کتاب ہے

زینٹ بزیدیت کا مدلل جواب ہے

عطر گل حدیقہ، ایمال حسیق ہے تازی ہو جس سے روح ہو ریحال حسیق ہے زانو نبی کا رحل ہے قرآل حسیق ہے پانی ملا نہ جس کو وہ مہمال حسیق ہے صحرائے کربلا میں ہوا کیا بری چلی فاقہ تھا تیسرا کہ گلے پر چھری چلی فاقہ تھا تیسرا کہ گلے پر چھری چلی

تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا چودہ بلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میخانوں کا پہنہ بطحا و کاظمین و خراسان و سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے اک کر بلامیں اک مراساتی نجف میں ہے

مغرور کیوں ہے جام پہ تو اپنے ساقیا میں دو سرا میں رکھتا ہوں چودہ کا آسرا کوئی نجف میں ہے کوئی مابینِ سامرا یثرب میں کوئی طوس میں ہے میرا مدعا کوئی ہے مے فروش میرے مشرقین میں کوئی ہے کر بلا میں کوئی کاظمین میں

جب چلا اپنے وطن سے باد شاہِ کربلا
اپنے کشکر کا علم عباسِ غازی کو دیا
مادرِ عباسٌ نے جس وقت پیہ مزدا سنا
ہاتھ اٹھا کر مہر و شفقت سے گئی کرنے دعا
خدارکھے جہاں میں فاطمہ کی آل کو
اور مبارک ہوعلم میرے علی عباسٌ کو

زہرا کی طرح صاحبِ توقیر ہیں زینب ہمشیرِ حسن خواہرِ شبیر ہیں زینب پروردہ کھوارہ تطہیر ہیں زینب بنت شم کونین کی تصویر ہیں زینب بنت شم کونین کی تصویر ہیں زینب مثیل نہیں ہے کوئی عالی نصبی کی بیٹ ہیں علی کی تو نواسی ہیں نبی کی

قتل جب مسلم مطلوم ہوا کونے میں خوں مدینے کے مسافر کا بہا کونے میں اُکے بیٹوں کا نشاں جب نہ ملا کونے میں مگم یہ حاکم کوفہ نے دیا کونے میں کھم یہ حاکم کوفہ نے دیا کونے میں دھونڈوجس جا ہوچھےنورنظرمسلم کے قیدسے بھاگئے یا ئیں نہ پسرمسلم کے قیدسے بھاگئے یا ئیں نہ پسرمسلم کے

یارو کریم وہ ہے جو وعدہ وفا کرے بے مثل ہے سخی وہ جو سر بھی عطا کرے غازی وہ ہے بلا میں جو تنہا وغا کرے غازی وہ ہے جو فاقوں میں شکرِ خدا کرے صابر وہ ہے جو فاقوں میں شکرِ خدا کرے کس فرد میں بیدفترِ جاہ وجلال ہے ولٹداک شین بیسب کمال ہے

گزرِ منزلِ تسلیم رضا مشکل ہے سہل ہے عشقِ بشر عشقِ خدا مشکل ہے وعدے کی وفا مشکل ہے وعدے کی وفا مشکل ہے جن کے رہے ہیں سوا اُنکو سوا مشکل ہے بین سوا اُنکو سوا مشکل ہے یہ فقط کام ہوا فاطمۂ کے جانی سے مشکلیں جتنی بڑیں کا ٹیس سب آسانی سے مشکلیں جتنی بڑیں کا ٹیس سب آسانی سے

جب وعدے یہ شیر نہ پھر آئے سفر سے صغرا نے کہا اب نہ ملونگ میں پدر سے سپ آتی ہے بیتاب ہوں میں دردِ جگر سے مدت ہوئی نکلے ہوئے سب کنبے کو گھر سے مدت ہوئی نکلے ہوئے سب کنبے کو گھر سے کیا پانی سفر میں بھی نہیں پاتے ہیں بابا جب یانی میں بیتی ہوں تو یاد آتے ہیں بابا

جب ہوا گشکرِ اسلام صف آرا رن میں جنگ کا ہوچکا سامان جب سارا رن میں اور لعینوں نے جوانوں کو بکارا رن میں کیا اسد نے رفیقوں کو بیہ اشارہ رن میں لیعنی مت در کرو سر جسے کٹوانا ہے جائے دنیا سے وہ جنت میں جسے جانا ہے بہنچی ہے سکینہ کو خبر جبکہ کسی سے دریا پہ لڑائی ہوئی عباسِ علیٰ سے سن کے لگی کہنے وہ تب اپنی چچی سے آخر ہے ہوا صدمہ میری تشنہ لبی سے سنتی ہوں کے دریا کے کنارے گئے عباسً کیا جانئے جیتے ہیں کہ مارے گئے عباسً

سحر کو آلِ نبی جب میانِ شام آئے عزائے شاہ میں گریان و تشنہ کام آئے عریضہ چاک گریبان چھٹے تمام آئے تماشے کیلئے یہ کہہ کے خاص و عام آئے مقام سیر ہے بھوکی پیاسیاں آئیں چلو چلو کہ نبی کی نواسیاں آئیں چلو چلو کہ نبی کی نواسیاں آئیں

رلا رہی ہے دلوں کو لٹی ہوئی سرکار نہ پیدلوں کے برے ہیں نہ مرکبوں کی قطار اجڑ گیا وہ چمن ہوگئ خزاں وہ بہار نہ کوئی خدمتگار نہ کوئی خدمتگار مقام ہو کا ہے جس جا نگاہ بڑتی ہے حضور کے در دولت یہ خاک اڑتی ہے

حق نے حسین کو وہ گلِ تر بنادیا جس نے مشام دیں کو معطر بنادیا نوری بنایا نار سے جس کو نکال کر قطرے کو ایک دم میں سمندر بنادیا ہیا ہوا تھا حر کا مقدر بنادیا گیڑا ہوا تھا حر کا مقدر بنادیا

جب پاؤل پہ زینٹ کے گری ہند وفادار اپنی ردا اُئکو اڑہانے گئی اک بار زینٹ خفار زینٹ کے گری ہند عفار زینٹ نے کہا ہند تھہر جا بیٹے غفار کر آئی ہول کچھ لاشہء شبیر سے اقرار سے اقرار سے سرکھانے کا کچھ غم نہیں صدمہ یہ بڑا ہے لاشہ میرے مانجائے کا عریان بڑا ہے لاشہ میرے مانجائے کا عریان بڑا ہے

تقدیر مجھے بھائی کے لاشے پہ جو لائی میں کہتی تھی لیٹی ہوئی ہے ہے ہے میرا بھائی ناگاہ ہوئی سے درپیش جدائی اگاہ ہوئی سے درپیش جدائی اعجاز سے لاشے نے بیہ آواز سنائی زینگ ہمیں مختاج کفن چھوڑ چلی ہو لاشہ میرا جنگل میں بہن چھوڑ چلی ہو

جبکہ زندال میں سکینٹ کو مقدر لایا بھی جو اسیری تھی تو دم گھبرایا رو کے کہتی تھی کہ امال یہ عجب گھر پایا آثو بابا کہ میرا دم ہے لبول پر آیا روئی بھی راہ میں آکرنہ کیا پیار مجھے قیدخانے میں تو دکھلا بیئے دیدار مجھے قیدخانے میں تو دکھلا بیئے دیدار مجھے

پیاسہ سقائے سکینہ جو گیا کوٹر پر میر کوٹر نے اسے بھر دیا جام کوٹر جام تو لے لیا پر لب نہ کئے اپنے تر اور سکینہ کے تصور میں بہت رو رو کر بارشِ اشک سے چھلکا دیا کوٹر کا جام بارشِ اشک سے چھلکا دیا کوٹر کا جام دیرتک رویا کیا لے کے سکینہ کا نام

خواہشِ ملک نہ ہو جس کو سلطان ہے تُو فوقیت جس کو ملک پر ہے وہ انسان ہے تُو قبلہ ء دین ہے تُو کعبہ ء ایمان ہے تُو اے حسین ابنِ علی معنی ء قرآن ہے تُو جو نہ مختاج ہولشکر کو غازی تُو ہے ناز سجدہ کرے جس پر وہ نمازی تُو ہے جب نہ اعدا سے کسی طرح صفائی کھہری صبح عاشور محرم کو لڑائی کھہری پوچھا زینٹ نے کہ کیا اے میرے بھائی کھہری شہر نے فرمایا بہن تم سے جدائی کھہری آج پیاروں کی ملاقات غنیمت جانو اے بہن وصل کی بیہ رات غنیمت جانو

خلق و کرم شرافت و غیرت کی روح و جان میدان میں کھڑا ہے لئے لاش بے زبان میت سے پھر وہ کہتا ہے اے ننھے میہمان خیمے کو دیکھتا ہے کھبی سوئے آسان لایا تھا کہہ کے پانی پلاؤنگا میں رباب اصغر بتا کہ دول میں تیری مال کو کیا جواب

عزیزہ آج بیہ نیرنگ ہے زمانے میں علیٰ کی بیٹیاں جاتی ہیں قید خانے میں بندھی تھی ایک رسن بیکسوں کے شانے میں اٹھائے لاکھ الم تا با شام جانے میں نہیں نہیں خانہ ملا تو شام میں ٹوٹا سا قید خانہ ملا

نکلے حرم کے اونٹ جو مقتل کی راہ سے خشبو لہو کی آنے لگی قتل گاہ سے بولی سکینٹ ملتے چلو لائلِ شاہ سے رخصت ضرور ہو شہ عالم پناہ سے جی بھر کے خوب خانہ ء زنداں میں روئینگے اب کا ہے کو حسین کے سینے یہ سوئینگے

عباسٌ جبکہ سوئے باغ جناں چلے روکر کہا حسینؓ نے بھائی کہاں چلے نوجہ رکاری اے میرے والی کہاں چلے بولے ہواں اے اب نہ ملینگے وہاں چلے بولے جہاں سے اب نہ ملینگے وہاں چلے اب آخری وداع کی باری نہ آئیگی آئیگی

جاکے پکاری ڈیوڑھی پہ ہمشیر خستہ جال
بازو پہ رسی باندھ کے لڑیے شہ زماں
مانجائے اتنا پیر کے تن میں لہو کہال
فضہ کے ہاتھ بھیج دوں جادر کی دھجیاں
خموں کو باندھو پھرشوق سے دل کھول کرلڑو
یر نوجواں کی لاش سے منہ موڑ کر لڑو

اُدہر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سنتا جا میں بیکس قید میں ہوں اک میرا پیغام لیتا جا اگر بابا ملیں تو تو کہیو قسم کھا کھا سکینڈ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا جو وہ یوں کہے خیمے میں سوتا جھوڑ آیا ہوں تو تو کہیو درِ زندال یہ روتا جھوڑ آیا ہوں

زمیں سے تا با فلک ہوگئ فضا پُرغم ہوئے شہید جو ہنگامِ عصر شاہِ المم اسیر ہوکے چلے کربلا سے اہلِ حرم اٹھائے راہِ پُر آشوب میں الم یہ الم اٹھائے راہِ پُر آشوب میں الم یہ الم سناں کی نوک یہ فرق حسین روتا تھا سناں کی نوک یہ فرق حسین روتا تھا

آئی سنانی شاہ کی جسدم مدینے میں صغرا پکاری خاک میرے ایسے جینے میں جب آتشِ الم نہ لگے میرے سینے میں بہت ہوگئ میں اس مہینے میں بہت ہوگئ میں اس مہینے میں فرقت کا داغ دل پہتھی میرے دھرگئے صغرا کے جو تھے جا ہنے والے وہ مرگئے

جب سنا شمر نے سقائے حرم آتا ہے قوت بازوئے سردارِ المم آتا ہے ہاتھ میں تھائے ہوئے مشک وعلم آتا ہے نہر پر گوہر دریائے کرم آتا ہے دی صدافوج کو ہاں غازیوہشیاررہو اب علمداڑ کی آمد ہے خبردار رہو

حیرا کی طرح صاحبِ شمشیر ہیں عباس ہنگام وغا شاہ کی تصویر ہیں عباس قرآن و وفا خلق کی تفسیر ہیں عباس عباس تنہا ہیں مگر لشکرِ شبیر ہیں عباس تنہا ہیں مگر لشکرِ شبیر ہیں عباس بین آس بیزینٹ کی توامید حرم کی و امید حرم کی و طارس ہے یہی قلب شہنشاہ امم کی

سکینہ قید ہوکر شام کے زنداں میں جب آئی
وہ بی اُس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی
مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائی
زمیں تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی
بہجی کے پاس سوتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی
بر ہنہ سر کئے زنداں کے دروازے یہ روتی تھی

وشمن کو بھی نہ بھائی کا ماتم خدا دکھائے
پوچھو اسی کے دل سے کمرجس کی ٹوٹ جائے
فرماتے تھے پسر سے یہ رو کر کہ ہائے ہائے
اکبر بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے
عباس کیا جدا ہوئے گھر میرا لٹ گیا
بجین کا ساتھ ہائے غضب آج حھے گیا

مسین گھوڑے پہ جسدم ڈگمانے لگا مہار ہاتھوں سے چھوٹی کہ غش جو آنے لگا گر وہ گھوڑے کو آہستہ یوں سنانے لگا اے رہوار میرے میں تو اب ٹھکانے لگا بدن تمام میرا برچھیوں سے گھائل ہے رکاب یاؤں سے چھوٹی سنجلنا مشکل ہے

شہ پر عباس نے جب بیاس کی شدت ریکھی اور مملائی ہوئی آپ کی صورت ریکھی سب عزیزوں کی رفیقوں کی شہادت ریکھی روکے فرمایا بردی ہم نے مصیبت ریکھی پانی ہم لائینگے دریا کی اجازت دیجئے سو کھے ہونٹوں کا تصدق ہمیں رخصت دیجئے

گود میں بیٹھ کر بابا کی سکینہ نے کہا عموں نے پانی لانے کا کیا تھا وعدہ دیکھو بابا نہ چھا آئے نہ پانی آیا رو کے بیٹی سے بیہ فرمانے لگے شاہِ مہدی شکوہ ء وعدہ خلافی میری جانی کیسا بہہ گیا خون علمداڑ کا یانی کیسا

جب صف آرا ہوئے شہر کے یاور رن میں کھینچ کر تیخ یہ کہتے تھے دلاور رن میں دھوپ میں کھا کینگے ہم نیزہ و خیر رن میں آج کھل جا کینگے ہم ایک کے جوہر رن میں دیکھیں بڑھ بڑھ کے قدم کس کا سوا پڑتا ہے دیر تک کون ہزاروں سے کھڑا لڑتا ہے

جنابِ حیدرِ کراڑ ساقی ء کوثر ملالِ مشکلات بادشاہِ جن و بشر امام رونقِ محرابِ زینتِ منبر جہال یناہ بیاہ میراللہ قاتلِ عنتر بڑے سمول کے بگاڑنے والے کھڑے درِ خیبر اکھاڑنے والے کھڑے درِ خیبر اکھاڑنے والے

کیا پیشِ خدا صاحبِ توقیر ہیں زہراً خاتونِ جناں مالکِ تطہیر ہیں زہراً اُم الحسن و مادرِ شبیر ہیں زہراً سرتابہ قدم نور کی تصویر ہیں زہراً شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہِ عرب ہیں بیٹی ہیں نبی کی بید سب ہے وہ نصب ہے

آئین کس قدر ہے منظم حسین کا ہر درد کا علاج ہے یہ غم حسین کا درسِ رضا و صبر ہے ماتم حسین کا پیغامِ زندگی ہے محرم حسین کا پیغامِ زندگی ہے محرم حسین کا جینا جو جاہتے ہوتو بیکس کا نام لو

شیرٌ نے حبیب مظاہرٌ سے یوں کہا لڑنے کو تو نہ جا کہ برٹہایا ہے اب تیرا اُس نے کہا کہ اے پسرِ شاہِ لافتیٰ مُسرِ شاہِ لافتیٰ مقر ہزار جان سے ہوجاؤں میں فدا ہر چند پیرِ خشہ تن و ناتواں شدم ہر گھنظر بہرُ وئے دوکردم جواں شدم ہر گھنظر بہرُ وئے دوکردم جواں شدم

بھائی صاحب نہیں وللہ مجھے مرنے کا ڈر تم سلامت رہو رونے کو میرے لاشے پر اور پڑھ دینا جنازے کی نماز اے سرور آبرو بندے کی بڑھ جائیگی پیشِ داور جامی پیشِ داور جامہء آخری مولا مجھے بہنا دینا خود کھڑے ہوکے لحد میں مجھے دفنا دینا

اکبر کو نیزہ مارا جو ابنِ نمیر نے غش کھایا ہم شبیہ رسولِ قدر نے نرغہ کیا جو پیاسے پہ فوج شرر نے پوتے کو آکے تھاما جنابِ امیر نے راکب کے تن سے عزم جناں روح نے کیا زہرا کا قلب مرکب مجروح نے کیا

جس وفت شہ دیں سے جدا ہوگئے عباس اور شاہِ شہیداں پہ فدا ہوگئے عباس اور شاہِ شہیداں پہ فدا ہوگئے عباس بھائی کے لئے ملکِ بقا ہوگئے عباس شہ کہتے تھے کیا ہم سے جدا ہوگئے عباس لشکر کی میرے مٹ گئی زیبائی کی صورت اب کیا نظر آ وے گی نہیں بھائی کی صورت

ایمال کی سند ہے محبت حسین کی مثلِ نماز فرض ہے اطاعت حسین کی ہفتادہ جج ہے ایک زیارت حسین کی ہفتادہ ہے کا نفات میں ججت حسین کی الزم ہے کا نفات میں ججت حسین کی ایمان انکی جان ہے بیدا یماں کی جان ہے قرآں فقط دہن ہے بیدا گیاں کی جان ہے قرآن فقط دہن ہے بیدا گویا زبان ہے

جب مدینے سے روانہ ہوئے سلطانِ زمن فاطمہ مغرا کو فرقت کے کہے چند سخن کہا صغرا نے سکینہ سے بصد رنج و محن کام ایک اپنا مجھے سونیتی ہے تیری بہن مجھوٹے بھائی کومیری یاد دلاتی رہنا اک بہن اور ہے اصغرا کو بتاتی رہنا اگر بہنا اگر بہنا کہن مہنا کے بھائی کومیری یاد دلاتی رہنا اگر بہنا ہوناتی رہنا

پہنچے جب لاشہء اکبڑ پہ شہہ جن و بشر دیکھا ہے نزع کے عالم میں جواں نورِ نظر بیٹھ گئے پہلو میں فرمانے لگے بیہ سرورؑ آخری ہو جو تمنا تو بتادو اکبڑ بولے حسرت ہے جو ممکن ہو شہ والا کو دیکھ لوں مرنے سے پہلے میں بہن صغراً کو آندھیاں غم کی چلیں باغ تمنا اجڑا کنبہ زہرا کا لٹا ہائے مدینہ اجڑا گود بانؤ کی تو بے شیڑ کا جھولا اجڑا آگ خیموں میں لگی خانہء کعبہ اجڑا کل جمول میں لگی خانہء کعبہ اجڑا کل جھرا گھر تھا مگر آج یہ وہرانی ہے صرف صغرا کی در شہ یہ تاہہانی ہے صرف صغرا کی در شہ یہ تاہہانی ہے

جب آسماں پہ صبح کا تارا ہوا عیاں بھائی بہن میں ہونے گئی غم کی داستاں اکبڑ سے اشک بھر کے یہ بولے شہ زماں وقتِ نمانِ صبح ہے اے میرے نوجواں ارمان کچھتو دکھیا بہن کے نکال دے آخری اذاں میرے یوسف جمال دے

ارشاد سن کے باپ کا وہ یوسفِ ذماں تحت الحنک کو کھول کے دینے لگا اذال بالکل تھا لحنِ حضرتِ داؤڈ کا سمال زینٹ دعا یہ دیتی تھیں اے ربِ دو جہال دولها بنے یہ عمر بڑھی نورِ عین کی اٹھارہ سال کی ہے کمائی حسین کی اٹھارہ سال کی ہے کمائی حسین کی

لفظوں کا وضو زکرِ حسین ابنِ علی ہے
یہ دل کی کسک حرف کے سانچے میں ڈھلی ہے
مجلس ہے وہ آغوش ولا جس میں پلی ہے
یہ رسم عزا دہر میں زینٹ سے چلی ہے
زندہ کیا بھائی کی شہادت کو بہن نے
تیغوں کا فسانہ کہا بازو کی رسن نے

تطہیر فاطمۂ کی طبیعت کا نام ہے اسلام شاہزادی کی سیرت کا نام ہے شہیج ہی حب حق کی علامت کا نام ہے زہرا کتاب درد کی آیت کا نام ہے غم میں سیر ہے فاتح بدر وحنین کی معیار صبر یہ ہے کہ ماں ہے حسین کی معیار صبر یہ ہے کہ ماں ہے حسین کی

رضا جہاد کی جب لیکے مرگئے اکبڑ ایکارے شاہ یہ کیا ہم سے کرگئے اکبڑ ضعیف باپ سے حجےٹ کر کدہر گئے اکبڑ ہمیں بھی باس بلالو جدہر گئے اکبڑ ممیں بھی باس بلالو جدہر گئے اکبڑ وہ برجھی سینے یہ کھائی کہ دل سے آہ نہ کی ضعیف باپ کی تنہائی پر نگاہ نہ کی

کرکے منہ سوئے مدینہ بیہ شہر دیں نے کہا دو انگلیوں کے میرے درمیاں دیکھو بیٹا گھر کے دروازے بیہ اس آس میں ابتک صغراً منتظر بیٹھی ہے اب آئینگے مجھے لینے بھیا دیکھا اکبڑ نے تو بابا سے تڑپ کر بیہ کہا گھر کے دروازے یہ بیہوش بڑی ہے صغراً

مدت کے بعد آئے مدینے میں سوگوار کے بیقرار کے یاد آگیا تھا جو بھول آئے بیقرار اکٹر ہیں ساتھ اور نہ عبائِ نامدار عابی بین دلفگار عابی تو زینب ہیں دلفگار قبر نبی پہ زینب مضطر کے تھے یہ بین نانا دہائی ہے ہم سے جدا ہوگئے حسین

ہوا جو شاہ کے لشکر میں قط پانی کا عجیب حال ہوا فاظمہ کے جانی کا کبھی خیال تھا اکبڑ کی نوجوانی کا کبھی ملال تھا اصغ کی بے قرار ہوتے تھے کبھی سکینہ کا منہ دیکھ کے روتے تھے کبھی سکینہ کا منہ دیکھ کے روتے تھے

جب وشت میں گنجینے، حیدر ہوا آخر آخر ہوا وہ دن بھی کہ لشکر ہوا آخر پہلے تو وہاں حرِّ دلاور ہوا آخر پھر سہرا بندھا قاسم مضطر ہوا آخر لوگوں کو بہت بیاہ کی حسرت تھی وطن میں یاں گھوڑوں سے بیامال قاسم ہوئے رن میں

ریتی کی سجدہ گاہ پہ خونِ پیمبرگ ڈوبی ہوئی لہو میں قبائے غضفری کون و مکال میں رعبِ شہادت سے تھر تھری ایسی سکندری تھی کسی کی نہ قیصری ایسی سکندری تھی کسی کی نہ قیصری اُس دن سے آج تک بیہ حکومت کا زور ہے ہر سمت یا حسین کا دنیا میں شور ہے

عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں جو نورِ خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں ہم سب سے جو تھے افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہیں پیدا ہوئی جنکے لئے دنیا وہ کہاں ہیں جوزندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہےگا جب احمد مسل نہ رہے کون رہیگا قافلہ آلِ محمدٌ کا سوئے شام چلا لیکے کچھ خون سے لکھے ہوئے پیغام چلا روندتا پیروں سے ہر گردشِ ایام چلا ہاتھ بندھوائے پئے نصرتِ اسلام چلا اکسفرختم ہے اک اورسفر کرنا ہے اکسوختم ہے اک اورسفر کرنا ہے کربلا فتح ہوئی شام کو سرکرنا ہے

سجاڑ کو بلوایا دوبارہ جو شقی نے یہ سنتے ہی بیووں کے دھڑ کنے لگے سینے فرمایا جیتیج سے یہ تب بنت علی نے میں کیا کہوں جو داغ اٹھائے میرے جی نے کیا کیا ستم ایجاد کریگا بلوا کے ہمیں کونسی بیداد کریگا بلوا کے ہمیں کونسی بیداد کریگا

رن سے حسین لاتے ہیں اکبڑ کی لاش کو لپٹائے ہیں کلیجے سے دلبر کی لاش کو بھیا سنجالو شکلِ پیمبڑ کی لاش کو فرماتے ہیں ہیہ ثانی ء جعفر کی لاش کو امداد کا بیہ وقت ہے مجھ ناتوان کی المقتی نہیں ضعیف سے میت جوان کی المقتی نہیں ضعیف سے میت جوان کی

شور ہے شام ہے لشکر میں کہ عبائ آئے اور تواتر خبر آئی کہ بہت پاس آئے پر غم شاہِ شہیداں سے بصد باس آئے بولی تقدیر کہ یہ جنگ انہیں راس آئے ہوئی تقدیم چوم لیا آئے گھوڑ نے گھوڑ نے کا شجاعت نے قدم چوم لیا فتح نے گوشہ ء دامانِ علم چوم لیا

واہ کس شان سے سقائے حرم آتا ہے معرکے میں کوئی اس طرح سے کم آتا ہے کیا اڑاتا ہوا دامانِ علم آتا ہے کیا دکھاتا ہوا اقبال و حشم آتا ہے مُسن ایبا ہے کہ اک روح مزہ پاتی ہے رعب ایبا ہے کہ اک روح مزہ پاتی ہے

گے ہتھیار جب اکبڑ لگانے
لگا ماں کا کلیجہ منہ کو آنے
گئیں چیکے سے وہ عابدٌ کے سرہانے
لگیں بیار کا شانہ ہلانے
کہا بیٹا اٹھو گھر لٹ رہا ہے
علی اکبر بھی مرنے کو چلا ہے

ہے کل کی ابھی بات کہ آباد تھا کیا گھر جس گھر پہ گدا آئے ہوتا تھا تونگر وہ مجمع احباب وہ دربارِ پیمبڑ وہ فاطمۂ کا جا ہ وحشم شوکتِ حیدر وہ فاطمۂ کا جا ہ وحشم شوکتِ حیدر پیمبر بیا آئے یہ مقدور تھا کس میں بیا آج وہی گھرہے کہ خاک اڑتی ہے جسمیں بیا آج وہی گھرہے کہ خاک اڑتی ہے جسمیں

اک روز کے رستے میں جو شیریں کا رہا گھر خواب اُس نے بید یکھا کہ حسین آئے ہیں ہے ہیں اور خون میں ڈوب ہیں کھڑے صحن کے اندر کہتے ہیں کہ کل آؤنگا گھر تیرے مقرر مقرر وعدہ تیرا لایا ہے مجھے کرب و بلا سے وعدہ تیرا لایا ہے مجھے کرب و بلا سے آئے بھی ہیں ہم بیاسے ہی جائینگے بھی بیاسے

اک بات میں کہنا ہوں نہ تم دل سے بھلانا یچ میرے بیاسے ہیں انہیں پانی پلانا سجاڈ سے کہنا کہ نہ تم غصے میں آنا دادا کی طرح صبر سے گردن کو بندھانا اعدا جو کریں ظلم نہ گھبرائیو بیٹا لیجائیں جدہر ساتھ چلے جائیو بیٹا برچھی کی انی جب گئی اکبڑ کے جگر میں اور مرگیا دم توڑ کے آغوش پدر میں شہ نے کہا کس طور مجھے لے چلوں گھر میں بازو میں نہ طاقت ہے نہ قوت ہے بدن میں لے جانا تیری لاش کا دشوار ہے بیٹا میراپنا بھی تن پر یہ مجھے بار ہے بیٹا میراپنا بھی تن پر یہ مجھے بار ہے بیٹا

شرِّ مظلوم سے عباسٌ نے جسدم علم پایا سریرِ قدر میں وہ ہو گیا جعفر کا ہم پایا فلک بھی اپنے پیشِ منزلت غازی نے خم پایا مسافر نے نشانِ منزلِ ملکِ عدم پایا مسافر نے نشانِ منزلِ ملکِ عدم پایا کہا باغِ ارم کی او ابھی سے مجھ کو آتی ہے اسی سائے تلے خلد بریں کو راہ جاتی ہے

سین جبکہ چلے بعد دو پہر رن کو
کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکابِ توسن کو
سکینہ جھاڑ رہی تھیں عبا کے دامن کو
سین چیکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو
نہ آسرا تھا کوئی شاہِ کربلائی کو
فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو

میدان سے لاش آئی جو فرزند حسن کی خیمے میں برطائی گئی نتھ اُسکی دلہن کی جب ہوسکی نہ تدبیر کچھ کفن و دفن کی سر پیٹ کے ماں بولی بیہ اُس غنچہ دہن کی عبائل علی خیمے میں شرما کے نہ آئے پڑے میں شرما کے نہ آئے پڑے میں شرما کے نہ آئے پڑے میں شرما کے نہ آئے بڑے سے کیلئے فاطمہ کبری کے نہ آئے

کہتی تھیں بانو اصغر جانی کبتم گھر میں آؤگ دریا پر سے پی کر پانی کب تم گھر میں آؤگ اپنی دکھانے شکل نعمانی کب تم گھر میں آؤگ بولو میرے یوسفِ نانی کب تم گھر میں آؤگ سوگ میں تیرے ہم نے پہنی کفنی کالی ہے سوگ میں تیرے ہم نے پہنی کفنی کالی ہے کھورے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی ہے

یارو زہے توقیر جو اس برم میں آئیں
یاروئیں یا رونے کی صورت ہی بنائیں
زینٹ تو عزاداروں کو دیتی ہیں دعائیں
اور فاطمۂ اُن لوگوں کی لیتی ہیں بلائیں
گرتا ہے جو آنسو کوئی فریاد و بکا سے
خود پونچھتے ہیں اُس کوعلی اپنی عبا سے

بعد عباس کے اکبر کی جو باری آئی
خیمے کے در پہ قضا لیکے سواری آئی
فاطمۂ خلد سے کرتی ہوئی زاری آئی
شٹ نے فرمایا کہ اب موت ہماری آئی
دیکھیں قسمت ہمیں کیا کیا ابھی دکھلاتی ہے
اب زیارت بھی پیمبر کی اٹھی جاتی ہے

خیمے دریا پہ کئے نصب شہ والًا نے گھیرا شبیرً کو فوج ستم آرا نے لب دریا انتر نے نہ دیا اعدا نے فوج اعدا نے فوج اعدا سے لگے شبیرً بیہ فرمانے بیکھی دو چار دن ہم پر سے گزر جا کینگے جو رضاحق کی ہے تو پیاسے ہی مرجا کینگے

شام سے مقتل میں آئے جس گھڑی زین العبا ساتھ انکے بیکسوں کا نگے سر تھا قافلہ دیکھا اک جانب بنی ہے قبر شاہِ انبیا اور اک جانب ہے قبر شبیہ مصطفی زین و کلثوم کہتی ہیں بھید آہ و بکا بھائی ہے کسی پہ تیری ہوں بہنیں فدا کوئی شمع تک نہ لایا قبر پر اب تک ذرا تب مزارِ حضرتِ اقدس سے یہ آئی صدا بر مزارِ ما غریباں نے چراغ نے گئے بر مزارِ ما غریباں نے چراغ نے گئے بر بروانہ سوزد نے صدائے بلیلے

سبیج فاطمۂ جو ادا کی امام نے جاسوس نے خبر یہ کہی آ کے سامنے کی سیر گھاٹ گھاٹ کی اُسدم غلام نے آب رواں بھی بند کیا فوج شام نے فوج خداکونہر سے دوری نصیب ہے فوج خداکونہر سے دوری نصیب ہے شام نے گھاٹ کیا مضا کقہ کوثر قریب ہے شام نے گھاٹ کیا مضا کقہ کوثر قریب ہے

جب تین دن کی پیاس میں اکبر ہوئے شہید عباس اور قاسم مضطر ہوئے شہید حلقوم چھد گیا علی اصغر ہوئے شہید کرب و بلا میں یعنی بہتر ہوئے شہید لاشِ حسین گھوڑوں سے پامال ہوگئ منظر بہن نے دیکھا تو بے حال ہوگئ

آئی سنانی شاہ کی جسدم مدینے میں صغرا پکاری خاک میرے ایسے جینے میں جب آتشِ الم نہ لگے میرے سینے میں بہتے میں اس مہینے میں بہتے میں ہوگئ میں اس مہینے میں فرقت کا داغ دل پہسجی میرے دھرگئے صغرا کے جو تھے جاہنے والے وہ مرگئے

رن میں جب بانوئے بیکس کی سواری آئی

لاشِ اکبر پ یہ یہ کرتی ہوئی زاری آئی
اٹھ میرے لعل یہ مادر ہے تہاری آئی
دیکھو کس شان سے ہے امال تہہاری آئی
نہ تو ہودج ہے نہ محمل نہ عماری بیٹا
مرکھلے بلوے میں ہے ماں یہ تہہاری بیٹا

تم تو کہتے تھے مدینے کی طرف جاؤنگا فاطمہ صغراً بہن اپنی کو لے آؤنگا وعدہ جو میں نے کیا ہے وہ بجا لاؤنگا تم نہ روؤ تمہیں صغراً سے ملا لاؤنگا خوب صغراً کو ملایا میرے جانی مجھ سے خود جدا ہوگئے اے یوسف ثانی مجھ سے زینب بنولِ پاک کی آئینہ دار ہیں اسلام کے چن کی بقا و بہار ہیں دونوں جہال میں اکئے شرف آشکار ہیں یہ شاملِ عبادتِ پروردگار ہیں وقتِ نزع یہ حال شہ تشنہ کام تھا سجدے میں سرزبان یہ زینب کا نام تھا

صغراً کو نہ امید رہی جبکہ شفا کی آخر کو دوا چھوڑ دی اور ترکِ غذا کی نانی سے کہا مائلو دعا میری قضا کی بابا بھی نہیں آتے یہ مرضی ہے خدا کی اب سانس کی سینے میں صدا بھی نہیں آتی بابا بھی نہیں آتی بابا بھی نہیں آتی بابا بھی نہیں آتی

خلق میں جو کوئی شیر کا زوار ہوا پاک عصیاں سے ہوا اور نیک و کار ہوا وہ درِ احمدِ مختار کا مختار ہوا راضی اُس شخص سے عباسِ علمدار ہوا کربلاکو جو گیاشہ کے قدم کے نیجے اُس کو بٹھلا نینگے عباس علم کے نیجے اڑتے اڑتے علی اکبڑ نے جو برچھی کھائی
دشت سے یا اباتا کی جونہی آواز آئی
خیمے میں بانوئے ناشاد بہت گھبرائی
آکے در پر شہ بیکس کو یوں وہ چلائی
ادہر آؤ قدم آگے نہ بڑہاؤ صاحب
لونڈی برباد ہوئی خیمے تک آؤ صاحب

آمد آمد علی اکبڑ کی جو مشہور ہوئی ایمن مدتِ شہادت بھی جو منظور ہوئی دشت سے دردِ تباہی جو ذرا دور ہوئی شاہزادے کی عیاں صورتِ پرُنور ہوئی غل ہوا سطِ رسول الثقلین آ پہنچا ہاں خبردار ہو فرزندِ حسین آ پہنچا

کبوتر غرقِ خول دیوارِ صغرا پر جو آبیطا ہوئی جیراں نہایت اور رو رو اس سے بیہ پوچھا غش آتا ہے تیری ہو سے بھرا ہے بیہ لہوکس کا کبوتر خاک وخوں میں لوٹ کر صغرا سے یوں بولا منم آں قاصدِ حیلِ بیاباں چیثم تر دارم بخونِ سیدِ مظلوم غلطاں بال و پر دارم تو ملکِ ذوالجلال کا ناظم ہے یا علیٰ جبریل تیرے در کا ملازم ہے یاعلیٰ میکائیل سا ملک تیرا خادم ہے یاعلیٰ میکائیل سا ملک تیرا خادم ہے یاعلیٰ سجدہ تیری جناب میں لازم ہے یا علیٰ تو وہ بحر ہے جس سے کوئی آشنا نہیں سب قدرتیں خدا کی ہیں لیکن خدا نہیں

جب کربلا میں لشکر شہ خیمہ زن ہوا روش تجلیاتِ الہی سے بن ہوا محو فضائے دشت ہر ایک صف شکن ہوا ابن رسول زیب دو انجمن ہوا جلوہ تھا یوں سیاہ میں جانِ بتول کا نبیوں میں جیسے نور جنابِ رسول کا نبیوں میں جیسے نور جنابِ رسول کا

ہوئی جو دردِ جدائی میں مبتلا صغرا
زبانِ حال سے کرتی تھی یہ بکا صغرا
کہ اب نہ دکیھے گی کیا صورتِ شفا صغرا
جنابِ حق میں یہی کرتی تھی التجا صغرا
جنابِ حق میں یہی کرتی تھی التجا صغرا
دی فراق سے جلدی شفا دے صغرا کو
الہی باپ چیا سے ملادے صغرا کو

# سلام

رهِ رفتگال ره گیا تصور میں اک کارواں رہ گیا بیاباں سے جنت بنی کربلا مدینے میں خالی مکاں رہ گیا ستم د مکیه او ځرمله فقط ہنس کے اک بے زباں رہ گیا مدینه کهاں اور کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا انوكھی ر ہی دعوت تشنه لب مهمان ره گیا نہ پھر باغ زہرا میں آئی بہار زمانے میں ذکرِ خزاں رہ گیا یہ مانا خیام حرم جل گئے ہمارے دلوں میں دھواں رہ گیا ستاتی رہی گحن اکبڑ کی یاد اسيروں ميں ذکرِ اذاں رہ گيا گنا ہوں سے حامد کم جھک گئی ضعیفی میں بارِ گراں رہ گیا

قدرت کے آفتاب کا مطلع حمین ہے انوارِ انبیا کا مرقع حمین ہے خلق و سخا و حلم کا مجمع حمین ہے مشکل میں خاص و عام کا مرجع حمین ہے مشکل میں خاص و عام کا مرجع حمین ہے بندوں میں کیا حماب ہے اور کیا شار ہے حمید کا لال یاورِ پروردگار ہے حمید کا لال یاورِ پروردگار ہے

عزیزو قافلہ سالارِ کربلا جس دم نکل کے خیمے سے رن کو چلا وہ شاہِ اہم خالفوں سے لگا کہنے وہ بدیدہ ء نم میں پانی مانگتا ہوں پانی دو تم اہلِ ستم رسول زادیوں کا آج جی نراسا ہے ہمارا قافلہ سولہ پہر سے پیاسا ہے

اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اُس شاہ نے کی تیاری خیمے کا پردہ اٹھا ذین العبا اک باری دکیے مقتل کی طرف کرنے لگا یوں زاری خلد کے ٹوچ میں ہم کونہیں بلواتے ہو قافلے والوہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو

د مکیر کر نامحرموں کو بیہ سکینہ نے کہا بے ردا آئے نہ ہم ایک دن چچا کے سامنے مرنا تو برحق ہے محتقربس بیاک خوف ہے کیا عمل لیکر میں جاؤنگا خدا کے سامنے

## سلام

تیری خلقت یہ خود خالق کی قدرت ناز کرتی ہے شب اسریٰ تخفی یا کر نبوت ناز کرتی ہے وہ خطبے بعد مرسل جو پڑھے تھے آج تک ان پر فصاحت فخر کرتی ہے بلاغت ناز کرتی ہے وہ فاقے ہوں کہ جو کی روٹیاں ہے شکرِحق لب پر یمی تو بس وہ منزل ہے کہ قدرت ناز کرتی ہے ملک چوکھٹ یہ سر رکھیں نبی تعظیم کو اٹھیں لیٹ کر تیرے قدموں سے جلالت ناز کرتی ہے جو تیری مدح میں اُترے وہ سورہ فخر کرتا ہے جو تیری شان میں آئے وہ آیت ناز کرتی ہے تیرا بیٹا قیامت تک رہیگا ساتھ قرآں کے تری ہستی یہ احماً کی شریعت ناز کرتی ہے تری الفت مٹادیتی ہے سارا دفترِ عصیاں شفاعت پر تری خالق کی رحمت ناز کرتی ہے

### سلام

اسطرح رہتا ہوں میں مشکلکشا کے سامنے جسطرح سائل کوئی حاجت روا کے سامنے سوچتا ہوں جب نصیری کے خدا ہیں مرتضی حشر میں جائمینگے پھروہ کس خدا کے سامنے میری یه آنگھیں غم شبیر میں حچلکی ہوئی جیسے دو کوثر ہوں نہر علقمہ کے سامنے سجدہءحق میں جبیں حجاتی ہےاینے وقت پر دل جھکا رہتا ہے ہر وقت کر بلا کے سامنے ميري نظروں ميں ہوئی اُس وقت باطل کو شکست رودئے اعدا جو اصغر کی ادا کے سامنے وقت مشکل اک ذرا میں نے کہا مشکلکشا مشكلين مشكل ميں ہيں مشكلكشا كے سامنے شکریه ناکام ہوکر آنیوالو شکریہ تم علم واپس تو لائے مصطفی کے سامنے یوں عدو تھے حملہء شیر خدا کے سامنے حشر جو تنکوں کا ہوتا ہے ہوا کے سامنے بولے شہ " بیہ حضرتِ عباسٌ کو دیکر علم مت الٹنا آسٹیں بھی اشقیا کے سامنے

جانتی تھی ماں شپ عاشورہی تک ہے یہ چاند سنمع اک روش کئے بیٹھی رہی اکبڑ کے پاس یا شبع اک روش کئے بیٹھی رہی اکبڑ کے پاس یا شبہ دیں آپ سے کھودی نہ جائیگی لحد لاشہء اصغر لٹاد بجئے علی اکبڑ کے پاس جز علی لڑنے نہ آیا کوئی بھی عنتر کے پاس بیٹھنے والے بہت بیٹھے تھے پیغمبر کے پاس کھودتے ہیں قبر اصغر کہتے جاتے ہیں حسین کھودتے ہیں قبر اصغر کہتے جاتے ہیں حسین اب مجھے کس منہ سے ایجاؤں تیری مادر کے پاس

## سلام

شہ نے کہاا ہے بہن کون ہمیں روئے گا
ہم ہیں غریب الوطن کون ہمیں روئے گا
شب کوجو شے ہم شیں ان میں سے کوئی نہیں
سو چکی سب انجمن کون ہمیں روئے گا
یعنی جو شے حق شناس جن سے تھی جینے کی آس
ان سے ہے آباد بن کون ہمیں روئے گا
چلتے ہی مجھ پر چھری بہنا تو بڑھ جائیگی
جاؤ اگر تم وطن تو صغرا سے کہنا بہن
جاؤ اگر تم وطن تو صغرا سے کہنا بہن
طائ سارا چن کون ہمیں روئے گا

بچائی عزت ویں اسطرح سے تیرے بیٹوں نے کہ جن پر آج تک ایماں کی قسمت ناز کرتی ہے وہ جو کی روٹیاں پی جو تیرے پاک ہاتھوں سے پہنچ جاتی ہیں جنت تک تو جنت ناز کرتی ہے می فطرت ہے کہ سب اپنے شرف پر فخر کرتے ہیں ترے قدموں تک آ کے خود فضیلت ناز کرتی ہے وہ مریم تھیں کہ جن کا فخر عصمت بن گئی کین تری عصمت وہ ہے خود جس یے عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت وہ ہے خود جس یے عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت وہ ہے خود جس یے عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت وہ ہے خود جس یے عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت وہ ہے خود جس یے عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت وہ ہے خود جس یے عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت وہ ہے خود جس یے عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت وہ ہے خود جس یے عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت وہ ہے خود جس یے عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت وہ ہے خود جس یے عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت وہ ہے خود جس یے عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت نے تری عصمت نے تری عصمت ناز کرتی ہے تری عصمت ناز کرتی ہے تری ہے تری عصمت نے تری عصمت ناز کرتی ہے تری غرب ہے تری ہے

## سلام

کیسا خوش خوش جارہا ہے شافع محشر کے پاس
گوہر اشک غم سرور تو ہیں منظر کے پاس
گرنہیں دل میں ولائے ساقیء خم غدیر
پینا کیسا جانہیں سکتا کوئی کوٹر کے پاس
انکو روک اے معترض ہم تو سمجھتے ہیں امام
کہتے جاتے ہیں خدا کہتے ہوئے حیرۂ کے پاس
دیدنی تھی کیاشپ ہجرت کے متوالے کی نیند
رہ گئے رشمن بھی تلواریں لئے بستر کے پاس
سونے والے اے شب ہجرت کے سوآ رام سے
سونے والے اے شب ہجرت کے سوآ رام سے
نگی تلواری کا پہرہ ہے تیرے بستر کے پاس

جلا ہے کر بلا کا کارواں آ ہستہ آ ہستہ الم کی حیارہی ہیں بدلیاں آہستہ آہستہ نبي جب باغ جنت ميں گئے معراج کی شب کو جھکیں فرطِ ادب سے ڈالیاں آ ہستہ آ ہستہ گلا ہے خشک شدت پیاس کی اور سن جوانی کا نه دیں کیونکر علی اکبڑ اذاں آہستہ آہستہ علی اکبر جوانی کی قشم دم بھر گھر جاؤ چلی آتی ہے پیچھے بیچھے ماں آہستہ آہستہ کہا اکبر نے بابا دردِ دل اٹھتا ہے رہ رہ کر نکالیں آپ سینے سے سناں آہستہ آہستہ یدر کی قوتِ برداشت کا تھا دھیان ا کبڑ کو دم مردن جو لی تھیں ہچکیاں آہستہ آہستہ سمجھ کر گود ماں کی سوگیا ہے شیر تربت میں زمین قبر نے دیں لوریاں آہستہ آہستہ بدن سب چُورتھا زخموں سے قاسمٌ کا دم مردن بڑی مشکل سے لی انگڑا ئیاں آ ہستہ آ ہستہ شقی بیجی کی صورت د کھے سہمی جاتی ہے ڈر سے اتار اے شمر اُسکی بالیاں آہستہ آہستہ

غیر وطن میں مکیں آئے اجل گر کہیں کون تو دیگا کفن کون ہمیں روئے گا

## سلام

شرابِ حب حیرا پی کے دیوانے کہاں جاتے سوا کعبے کے اپنے دل کو بہلانے کہاں جاتے اگرہم ساغرِ مے انگلیوں برگن کے پی لیتے تو پھراے شخ سبیح کے دانے کہاں جاتے یہ دنیا ہے یہاں ہر چیز کی ضد بھی ضروری ہے اگر سب مسجدیں ہوتی تو بت خانے کہاں جاتے رہا بزم نبی میں بھی ہمیشہ مضطرب مجمع اگراین ہی سب ہوتے توبیگانے کہاں جاتے نه بھر دیتے اگر آل نبی دامن فرشتوں کا زمانے بھر کے آگے ہاتھ پھیلانے کہاں جاتے بهروضے پنجتن کے بھیک دینے کا بہانہ تھے ملک دنیامیں آکر مانگنے کھانے کہاں جاتے

حسین اور تجھ کو محشر میں نہ پہچانے یہ ناممکن سے شاہد اجنبی بن کر نہیں ملتا

# سلام

یه کربلا ہے وہ کوفہ وہ شام ہے زبین حسین جاچکے اب تیرا کام ہے زینب یزیداس سے نہ ٹکرا بہ تخت الٹ دیے گی حسینیت کا مکمل نظام ہے زینب یہاں تو تو ہی علیٰ بھی ہے اور حسین بھی ہے یہ کربلا نہیں بازارِ شام ہے زینب خطیب منبر زکرِ امام ہے زیناب حسینیت کی بقائے دوام ہے زینب زباں میں کیا ہے دلوں کو نہ پیس دے تو بھی خدا کے شیر کا زورِ کلام ہے زینب حسیق اب نہیں لیکن جہاد جاری ہے جہاد کرب و بلا تیرا نام ہے زینب غم حسین بھی باقی ہے اور ہم بھی باقی ہیں یہ تیرا صدقہ تیرا اہتمام ہے زینبً

علی اصغر بیانِ تشکی کرتے تو کیا کرتے ہورادی خشک ہونٹوں پر زباں پر آہستہ آہستہ کہ مسلم اکبر کے لاشے پر بھی اصغر کے لاشے پر بھی اصغر کے لاشے پر بھی اصغر کے لاشے ہو میں دے رہے ہیں امتحال آہستہ آہستہ شہید اب آئینے کو دیکھنے سے ہو چکی نفرت کہ رُخ پر آرہی ہیں جھریاں آہستہ آہستہ کہ رُخ پر آرہی ہیں جھریاں آہستہ آہستہ

# سلام

نمازیں ڈھونڈنی ہیںسجدہ ءسرورہیں ملتا اذانیں رو رہی ہیں لہجہء اکبر نہیں ملتا جو کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں کوثر نہیں ملتا أنہيں کيا ايك بھى آل نبيٌ كا گھر نہيں ملتا وہ مومن ہیں ابوطالب کہ جس سے یہ بگڑ جا کیں پھر اُس سے بانیء اسلام کا گھر بھر نہیں ملتا ہے بت بنا تو آساں بت شکن نہیں ملتا خدا ملتے ہیں لاکھوں ایک بھی حیدر منہیں ملتا مٹانے والے تاریخوں سے زینٹ کے فسانے کو تخجے کیا نقش انکا قلب مومن پر نہیں ماتا دلوں کے فاصلے کم ہول بیہ ہے مفہوم قربت کا قریب آبیطنے سے قربِ پیغیر منہیں ماتا

شہ سے زینٹ نے کہا تم جو ہو مشاقِ قضا میری امال کا کوئی فاتحہ خواں اور بھی ہے لاکے ششماہے کو ہاتھوں پہ بیہ بولے مولا نزرِ حق کیلئے بیہ غنچیہ دہاں اور بھی ہے لاشے پامال سرِ شام جو ہوتے ہیں نظیر باغِ زہراً پہ ستم بعد خزاں اور بھی ہے

# سلام

معرکہ کرب و بلاکا سرکیا جیبر کے بعد ہو بہوگھر میں شے عباسِ علیٰ حیدر کے بعد حیدر کے بعد حیدر کے بعد حیدر کراڑ کی آنگھوں میں آنسو آگئے شاہِ دیں جب ٹھوکریں کھانے گئے اکبر کے بعد دو ہی سجد ہے ہیں حسین ابنِ علیٰ کی یادگار ایک علی اکبر سے پہلے ایک علی اصغر کے بعد وہ تو یوں کہیئے اجازت دی نہیں عباس کو دنیا دیکھتی حیدر کے بعد دوسر سے حیدر کو دنیا دیکھتی حیدر کے بعد

## سلام

کون قائل تھا سلامی کہ جناں اور بھی ہے کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے صدقے اُس دل کے جوہوجے علی سے آباد اس سے بہتر کوئی دنیا میں مکاں اور بھی ہے نام شیر یہ بے ساختہ گریاں ہونا بعد کلمے کہ یہ ایماں کا نشاں اور بھی ہے جسکی آواز یہ نبیوں نے صفیں باندھی تھیں کہیں اکبڑ سی زمانے میں اذاں اور بھی ہے برچھیاں مارکے اکبر کو لعینوں نے کہا شہ سے یوچھو کوئی فرزند جواں اور بھی ہے اے فلک پیر تحقیے شہ کی ضعیفی کی قشم علی اکبر سا زمانے میں جواں اور بھی ہے بال کھولے ہوئے لاشے یہ جو آئیں زہراً حرا نے سمجھا بیہ دم نزع کہ ماں اور بھی ہے اینے فرزندوں کے مرنے یہ بھی گریاں نہ کیا دہر میں زینب مظلوم سی ماں اور بھی ہے ماں نے قاسم سے کہا صبح کوتم ہوگے شہید اس کئے بیاہ کی جلدی میری جاں اور بھی ہے

رفعت میرے کلام کی حرف آشنا ہے سجم بھیجی ہے فکر دامنِ برق و سحاب میں

# سلام

کروٹیں دل کیوں نہ لےاُس حشر کے آنے کے بعد جیکے بیٹھیں کس طرح مولا کے اٹھ جانے کے بعد لاش كوكرً مل جوال كى كس طرح لائىي حسيبً سیدھے ہوسکتے نہیں بھائی کے مرجانے کے بعد د مکیر کر لاشوں کو بوں آواز دیتے تھے حسین ہم اکیلے رہ گئے ہیں سب کے مرجانے کے بعد بال کھولے بیبیوں نے منہ چھیانے کیلئے اور کیا کرتے حرم جا در کے چھن جانے کے بعد عورتیں کونے کی صدقے دے رہی ہیں بھینک کر کون پہچانے انہیں اسطرح لٹ جانے کے بعد روضہءاحمر کی زینت ساتھا ُس کے چل بسی جو مدینے کو نہ پلٹا کربلا آنے کے بعد نوکِ نیزہ بر ہے قرآں کی تلاوت میں حسیق اب زباں تر ہورہی ہے خشک ہوجانے کے بعد لاشہء بے شیر کو دل سے لگائے ہیں حسیق بھول یبارا ہوگیا کچھاور مرجھانے کے بعد

## سلام

ب کیا میرے گناہ رہنگے حساب میں گل مل گیا ہوں خاکِ درِبوتراب میں بندے جنھیں کلام ہےعطرت کے باب میں اصلاح دے رہے ہیں خدا کی کتاب میں پروردہء غدیر کی اللہ رے مستال کوٹر ڈبودیا ہے ولا کی شراب میں کتنی ہی سورتیں ہیں خدا کی کتاب میں لاؤ کوئی شبیہ نمی کے جواب میں گزری ہے عمر بندگیء بوتراب میں میں بھی شریک ہوں شرفِ آفتاب میں دل ہو نہ زباں تو نصیری ضرور تھی جب منہ کھلا کنندہء خیبر کے باب میں یہ اپنی جان دے کہ بچاتے نہ کسطرح اسلام تمسنی میں تھا اکبر شاب میں تاشام روندتے ہوئے عابد کیے گئے كانٹے تھے كھول ولولہء انقلاب ميں اصغ بڑے بڑوں سے کچھ آگے نکل گئے کیا گھٹیوں چلے ہیں یہ راہِ ثواب میں

را کب دوش نبی ہےزاتِ والائے حسیق کس بلندی سے اتر کر زیر نیخ آئے حسین کر بلا کے معرکے کی حد کسے معلوم تھی وقت براصغر کوجھولے سے اٹھالائے حسین دشت غربت تشکی قربانیوں کا سلسلہ کن اداؤل میں ہوئی تکمیل منشائے حسین حوصلہ اپنا بڑھایا انکے زکر افکار سے وقتِ نازک آپڑا جب سب کو یاد آئے حسین کیا ضرورت آبری دنیا کو تیرے خون کی فاطمہ کے لاڑلے زینٹ کے مانجائے حسین كتنے درد وغم تھےشامل اک غم اسلام میں عارفان غم سے یو چھو رازِغم ہائے حسین ' رُوئے زیبائے پیمبر رونقِ کون و مکاں رونقِ دوشِ پیمبر روئے زیبائے حسیق کیسے کیسے اہل دل تھے راہِ منزل میں مگر كربلائے عشق كے محبوب كہلائے حسين صبح جنت کو چلا ہے جُڑ سوادِ شام سے دیدنی ہے آخری تصویر شیدائے حسین

## سلام

ونیا دکھائی ویتی ہے ماتم سرا مجھے کرنا ہے کس غریب کا ماتم بیا مجھے یہ کس خدا برست مسافر کا ہے مزار ہے جسکی خاکِ بیاک یہ سجدہ روا مجھے یہ کس کے چھ مہینے کے بیچے کی قبر ہے سینے سے دل نکال کے رکھنا بڑا مجھے نالا بیرکس کا گونج رہا ہے لب فرات ہوں تشنہ لب یلائے یانی چیا مجھے اللہ ذرے ذرے سے آتی ہے بوئے خوں يجھ اينا ماجرا تو سنا كربلا مجھے تسبیج ہے کہ خون کے قطرے کسی کے ہیں اے کربلا کی خاک سے کیا دیدیا مجھے تُو مشہد حسین ہے عرش پر زمین اینے میں جزب کرلے برائے خدا مجھے شاعر ہوں اہلبیت کا میں بجم دلفگار بيجانة بين كشةء راهِ خدا مجھے

بیٹھی بیٹھی بول اٹھی بانو کلیجہ نھام کر ہائے وارث مرگئے گھر لٹ گیا کیا ہوگیا سلام

معرکہ کرب و بلا کا سرکیا خیبر کے بعد ہو بہو گھر میں تھے عباس علی حیدر کے بعد حیدر کے بعد حیدر کراڑ کی آنکھوں میں آنسو آگئے معاودیں جب ٹھوکریں کھانے لگا کبڑ کے بعد دو ہی سجدے ہیں حسین ابن علی کی یادگار ایک علی اکبڑ سے پہلے ایک علی اصغر کے بعد وہ تو یوں کہیئے اجازت دی نہیں عباس کو دوسرے حیدر کو دنیا دیکھتی حیدر کے بعد

سلام

تینے بن میں رہے پیا سے تو بہ سوکھا پائی اپنی دوئے بھی تو آئھوں سے نہ نکلا پائی بے روئے بھی دو آئھوں سے نہ نکلا پائی پیاسی بچی نے جو منہ کھول کے مانگا پائی پیاس پر اُئی نہ کیوں کر ہو کلیجہ پائی تین دن جن کو نہ یوں دھوپ میں پہنچا پائی تیسرا دن تھا کہ اصغ کو نہ پائی دینا کیے جھے ماہ کا پیتا بھی تو کتنا پائی بینا بھی تو کتنا پائی

بن گئی انسان کا معبد زمینِ کربلا بخم جب عزم وعمل کی زندگی لائے حسین سلام

ذبح ابن ما لک کوثر جو پیاسه ہوگیا یانی یانی شرم سے مجرئی دریا ہوگیا مومنورونے کی جاہے قید میں زینب رہی كربلا مين قيد مين فرزند زهرا هوگيا جب چچی نے بال کھولے تب سکینہ نے کہا قتل کیا دریا یہ لوگو میرا سقہ ہوگیا سر برھنہ ہو کے زینٹ نے کہا شکر ہے اب ہمارا حال اعدا کو طمانچہ ہوگیا لاش اصغر پہلوئے اکبر میں رکھ کر بولے شاہ اے علی اکبڑ تمہارا باپ تنہا ہوگیا اب تلک مقتل میں آ کر کہتی ہے رُوحِ بتول ا اے زمین کربلا مہمال ترا کیا ہوگیا سر کھلے بازو بندھے وارث موئے پیارے موئے ایک دن میں عطرتِ حیررٌ یہ کیا کیا ہوگیا پیاسے دریا پر گئے تھے مشک بھرنے کے لئے یر چیا کے خون کا دریا ہی پیاسہ ہوگیا

ذکر اکبڑ سے دل شہٌ تہہ و بالا ہوگا بعد بے شیر یہ غم اور دوبالا ہوگا بعد بابا کے چراغ ہونگے نہ شمع ہوگی گھر میں جب آگ گگے گی تو اجالا ہوگا کہتی تھی حبحاڑ کے بالوں سے زمیں کو زہراً کہ یہاں دفن میری گود کا یالا ہوگا کہتے تھے دیکھ کے سب راہ میں سرا کبڑ کا کس طرح ماں نے کلیجے کو سنجالا ہوگا ٹوچ کی شب یہی صغراً نے کہا رو رو کر کل نہ اس گھر میں کوئی گیسوؤں والا ہوگا کوہ غم شاہ نے کس طرح سے ٹالا ہوگا نیزہ کیونکر دل اکبڑ سے نکالا ہوگا کمسنی دیکھ کے قاسم کی لعیں کہتے تھے ماں نے کس حیاہ سے اس لعل کو بیالا ہوگا

# سلام

جو کہ مصروف سلام شہدا رہنا ہے گو وہ رہنا نہیں پر نام صدا رہنا ہے شاہِ دیں لاشہء اکبڑ پہ کھڑے کہتے تھے ہوش اس جانہیں انساں کا بجا رہنا ہے

### سلام

وصف علي رقم جو ڪئے جار ہا ہوں میں كفارهء گناه ديئے جارہا ہوں ميں حق گوئی شرطِ الفتِ آلِ رسول ہے باطل کا بردہ جاک کئے جارہا ہوں میں گر صد ہزار مشکلیں آئیں تو کیا حذر مشكلكشاء كا نام لئے جارہا ہوں میں روش ہے دل میں آتشِ عشقِ ابوتراب دامان تر کو آنچ دیئے جارہا ہوں میں وستِ گناہ سے دامنِ دل جاک جاک ہے اشکوں کے تار لے کے سیئے جا رہا ہوں میں زائل ہو کیسے نشہء صہبائے حب دیں چودہ پلارہے ہیں ہے جارہا ہوں میں انعام ایزدی کی نہیں کوئی انتہا وہ دے رہا ہے اور لئے جارہا ہوں میں دنیا سے کچھ بھی زادِ سفر لے سکا نہ ساتھ داغ غم حسين لئے جارہا ہوں ميں زاہد سنا ہے نزع میں آئینگے مرتضیٰ یوں موت کی خوشی میں جئے جا رہا ہوں میں

سبق حسین کی محنت سے لو خدا کیلئے لهو بہایا تھا کیا ارضِ کربلا کیلئے علیً برست کہو یا خدا برست مجھے ریارتا ہوں علیٰ کو مگر خدا کیلیے شاب اور علیٰ کا شاب کیا کہنا خدا نے حصانٹ لیا جس کو لافتیٰ کیلئے کسی کا سربھی نہ پہنچا زہے عروج کمال علیٰ کے یاؤں بھی تھے دوش مصطفیٰ کیلئے نظر میں اسکی یہ لذاتِ دنیاوی کیا ہیں وہ روزے دار مزے جس نے ہل اتی اے لئے حسین کو جو ملے حق سے باپ ماں بھائی| نه مصطفاً کیلئے تھے نہ مرتضیٰ کیلئے رہ عمل میں اٹھائے جو مرتضیٰ نے قدم اصول بن گئے اللہ کی رضا کیلئے ملے نہ ہو نگے علیٰ کو وہ ماں کی گود میں بھی مزے جو نبیند کے بستر یہ مصطفیؓ کیلئے کی ستم کی کہیں بہر اہلبیٹ نہ تھی حسن نے لطف مدینے میں کربلا کے لئے

شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبڑ کی جس کا ایک ہاتھ کلیج یہ دھرا رہتا ہے ہے یہ شرمندگی یانی کے نہ لیجانے کی نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے ہند کی بٹی نے زنداں میں سکینہ سے کہا سر تیراکس لئے اے بہنا کھلا رہتا ہے بای مارا گیا بھائی ہوئے زنداں میں اسیر اس مصیبت میں بھلا ہوش ہجا رہتا ہے روکے وہ بولی تیموں کی نشانی ہے یہی گرتا ہے وارثِ بچوں کا پھٹا رہتا ہے خواب میں آئے عابہ سے بیشہ نے یو چھا بٹا احوال تیرا قید میں کیا رہتا ہے کہا سجاد ی اشک آنکھوں میں لب بر فریاد یاؤں زنجیر میں رسی میں گلا رہتا ہے رو کے یہ قاصد صغراً سے کہا عابدٌ نے کہیو بھائی تیرا مختاج دوا رہتا ہے شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم یر سرِ شاہٌ تو نیزے یہ چڑھا رہتا ہے

جبکہ سقائے حرم خلق سے پیاسہ اٹھا مجرئی شورِ قیامت لبِ دریا اٹھا روکے حضرت نے کہا تم کو خدا کو سونیا دانہ یانی میرا اس شہر سے صغراً اٹھا کیسی سقائے سکینۂ کو ترائی تھی پیند نہر سے بعدِ شہادت بھی نہ لاشہ اٹھا آساں رونے لگا کرب و بلا کانپ گئی بھائی کی لاش سے اک بھائی جو روتا اٹھا لاش دولھا کی دلھن کو نظر آئی ہے ہے عقد کی صبح کو منہ پر سے جو مقنی اٹھا واه كيا شير الهي خفا علمدارِ حسينًا مرنے کے بعد بھی دریا سے نہ لاشہ اٹھا خاکساری اسے کہتے ہیں کہ حالیسویں تک نہ زمیں سے شہ مظلوم کا لاشہ اٹھا بای کے غم میں سکینۂ نے قضا کی آخر منھی سی جان سے فرقت کا نہ صدمہ اٹھا بانوٌ ہر صبح کو رو رو کے یہ کرتی تھی ہیں دودھ یینے کو نہ اب تک میرا بیہ اٹھا

جہادِ نفس میں سجاڈ کو بیہ فکر کہاں بجھے ہیں راہ میں کانٹے برھنہ یا کیلئے جنابِ بجم یہ عُزلت گزینیاں کب تک جنابِ بجم یہ عُزلت گزینیاں کب تک بیاز روش جھوڑ نئے خدا کیلئے

# سلام

بیر کیوں کہوں نہ ملا تشنہ کام کو یاتی نہ تھا قبول ہی بینا امامٌ کو یانی ذرا سا تھم جو دیتے فرات کو شبیر مجال تھی جو نہ آتا سلام کو یانی ترستے کیا شبً عالی مقام یانی کو ترس گیا شبً عالی مقام کو یانی تلاش کرتا ہے اب تک ہر ایک ساحل پر لب حسین علیہ السلام کو یانی بساط ارض و سا كيول الث نهيس جاتي حسین تشنه رضن فوج شام کو یانی جہاں تڑیتے ہوں سب تین دن کے فاقے سے وہاں نہ صبح کو یانی نہ شام کو یانی کمال بے ادبی تھا جو بڑھ کے چھولیتا فشیم بادہء کوثر کے جام کو یانی

بنوں سے پاک کرکے کعبے کو حیدر ٹنکلتے ہیں خدا کے گھر کو اب کرکے خدا کا گھر نکلتے ہیں یہ نمل تھا باپ کا ور نہ جواں بیٹے نے پایا ہے علم عباسٌ ليكر صورتِ حيدرٌ نكلته مين گبڑنے والے سارے کام بن جاتے ہیں ملی بھرمیں ہم اینے گھرسے جب کہہ کرعلی حیدر نکلتے ہیں علیؓ نے تو ڑ کر کعبے کے بت دکھلا دیا سب کو خدائی کرتے تھے کعیے میں وہ پھر نکلتے ہیں کہا عباسؓ نے اعدا سے کیوں جلتے ہوتم اڑ کر قضا آتی ہے جب بھی چونٹیوں کے یر نکلتے ہیں بلا کے تیرنے والے تھے دریائے شہادت میں لہو میں ڈوب جاتے ہیں لب کوٹر نکلتے ہیں میرے اشک عزا یوں چشم سے باہر نکلتے ہیں صدف سے جسطرح اے مجرئی گوہر نکلتے ہیں صدائے مرحبا ہرسمت سے مجلس میں آتی ہے جب ہم بزم عزاہے مرثیہ پڑھ کر نکلتے ہیں

غل ہوا اہلِ حرم میں کہ سکینہ ہے ہے ہے قدر خانے میں جو نضا سا جنازہ اٹھا

## سلام

رسول اینے وصی کا شاب دیکھیں گے علیٰ کے ہاتھ یہ خیبر کا باب دیکھیں گے علیٰ کے روئے مہارک کے دیکھنے والے اب اور کونسی حق کی کتاب دیکھیں گے نبی کے دوش یہ ایک اور نقش ابھر آیا ہٹائیے تو قدم بوتراب دیکھیں گے چلو علیٰ کو نظر بھر کے دیکھنے والو نبی کے فرش یہ ہیں محو خواب دیکھیں گے رسول یاک کی آئکھیں تو بند ہونے دو علی جہاں میں بڑا انقلاب دیکھیں گے حسین لاشہء اکبڑ یہ رن میں جاتے ہیں یسر کا خون میں ڈھلتا شاب دیکھیں گے ر مبارکِ زینب سے گر گئی ہے ردا نکل تو آئے بھلا آفتاب دیکھیں گے شرف غلامیء حیدر کا ہم کو بس ہے رشید وہ ہمکودیتے ہیں اب کیا جواب دیکھیں گے

بار بار آتی رہی بن کھن کے دنیا سامنے اور علی مارا کئے ٹھوکر بیہ ٹھوکر بار بار مل گیا بستر شب ہجرت علیٰ کو مل گیا جانشینی کا نہیں ملتا ہے بستر بار بار کرتے ہیں اتمام حجت باعثِ نفرت نہیں یہ جو ہل من ناصرِ کہتے ہیں سرور بار بار کرتے جاتے شاہؑ کے قدموں پیسراپنے نثار زندہ گر ہوتے بہتر کے بہتر بار بار ایک سجدہ جو کیا سبط نبیؓ نے وقت عصر ایسے سجدے میں نہیں جھکتا کوئی سر بار بار رونے یاتی تھیں نہاینے وارثوں کو بی بیاں تازیانے سے ستاتے تھے شمگر بار بار یاس کی شدت سے اتنا خشک تھا شۂ کا گلا دستِ قاتل میں بھی رک جاتا تھا نتنجر بار بار کیا عجب عباس حضرت سے کہیں کیجئے کرم آستاں یر آ کیے آتا ہے جوہر بار بار

## سلام

ہم حسیق میں بھولے تحصیبتیں کیا کیا اس ایک درد نے بخشی ہیں راحتیں کیا کیا على و فاطمه زهرا و شبرً و شبيرً رسول یاک یہ اتری تھیں آیتیں کیا کیا گماں کسے تھا کہ حرّ حا سکے گا جنت میں درِ حسین یہ بدلی ہیں قسمتیں کیا کیا مقام خلد حیاتِ دوام و رزق و مدام عطا ہوئی ہیں شہیدوں کو نعمتیں کیا کیا ہر آنکھ گوہر اشک عزا لٹاتی ہے غم حسین نے مجشی ہیں دولتیں کیا کیا کہیں خدا کے سواکس سے بیر کربلا والے گزرگئی ہیں دلوں پر قیامتیں کیا

## سلام

جب احد میں تھینچتے تھے تنبغ حیدر ابار بار افتی کہتے تھے جریل و پیمبر بار بار یاد رکھ اپنے ایماں کی گواہی کیلئے ہم مناتے ہیں غم سبط پیمبر بار بار سکینہ ناز پرور قید کی آفت کو کیا جانے یہ عالم ہے قفس میں جسطرح طائر پھڑکتا ہے

# سلام

انسان تنصسب شامل شبیرًا کےلشکر میں نکلے تھے بہتر ہی دنیا کے بھرے گھر میں مولا کے غلاموں میں جبریل بھی ہے میں بھی بس فرق ہے اتناسامیں دریہ ہوں وہ گھر میں شبیر سیاست کا وہ قائدِ اعظم ہے ہ کین بنا ڈالا عاشور کو دن تھر میں بے حب شہۂ مرداں توثیق نہیں ہوتی یوں نام لکھا لیجئے اسلام کے لشکر میں حیرر نظر آتے ہیں آغوشِ پیمبر میں تکرارِ تجلی ہے کعبے کے نئے در میں قرآن ہے بے معنی عطرت سے جدا ہوکر جس گھر میں بیرآیا تھامعنی ہیں اسی گھر میں معراج کی شب اینے بستر یہ سہی لیکن باتیں تو علیٰ کی تھیں اللہ و پیمبر میں اے بچم میں شاعر ہوں سرکارِ امامت کا نظمیں میری پہنچیں گی دربارِ پیمبر میں

## سلام

سلامی چشم سےرہ رہ کے خونِ دل ٹیکتا ہے غم سجارً بیکس ول میں کانٹا سا کھٹکتا ہے گل زہراً کے غم میں بلبلیں ہیں نوحہ خواں ساری صدافریاد کی آتی ہے جب غنجہ چٹکتا ہے دم تحریر گلریزی ہے یا سطریں ہیں کاغذیر صریر کلک ہے یا باغ میں بلبل چہکتا ہے حرم روئے کہا جب آساں کو دیکھ کرشہ نے علی اکبر اذاں دو صبح کا تارا چیکتا ہے کہا صغرا نے شاید میرے بابا جاں پیاسے ہیں گلے میں ساتویں تاریخ سے یانی اٹکتا ہے کہا بانو نے شہ سے تیر جلتے ہیں کلیجے پر میرامنہ جب یہ بچہزگسی آنکھوں سے تکتا ہے بیالو واسطہ زہرا کا صاحب میرے اصغ کو نہ بچہ دودھ بیتا ہے نہ اب آنکھیں جھپکتا ہے یہ ننھے ننھے دونوں ہاتھ بل کھاتے ہیں تکیوں پر مسور ھے ہو گئے ہیں نیاگوں تالو چیکتا ہے صراحی دار گردن جب مڑی جاتی ہے بن یانی گلے میں سانس جب رکتی ہے سر دیدے پیکتا ہے

متاع ذهن جسدن مسلكِ شبيرٌ ہوجائے لہو کا رنگ بدلے دل نیا تغمیر ہوجائے اگر انسال کو عرفانِ غم شبیرٌ ہوجائے شعورِ حریت دنیا میں عالمگیر ہوجائے سبق لے کربلا سے کر وہ میدان عمل پیدا جہاں ہر اک نفس اک نعرہء تکبیر ہوجائے حسینیٌ عزم کی منزل ہواہیا قصدِ منزل ہو| قدم رکھتے ہی جادہ جادہء شبیر ہوجائے اگر منشائے فطرت خود نہ ہو کیونکر یہ ممکن ہے کسی کی موت کا غم اور عالمگیر ہوجائے حسینی برم میں پہلو بیاکر بیٹھنے والے خدا ایبا کرے یہ درد دامن گیر ہوجائے حیاتِ جاودانی ہے غم شبیرٌ میں مرنا رهنی قسمت کا ہے جو کشتہء تاثیر ہوجائے کہاں تک بیرمر وت مجم اک دن حق کے منکر سے خدا لگتی کہو جو دل لگ کر تیر ہوجائے

### سلام

تجلس شه میں میرا برسر منبر ہونا اسکو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا پہلے سوئے تو کوئی حیاؤں میں تلواروں کی اتنا آسال تو نہیں نفسِ پیمبر ہونا اُکے ایماں یہ بھی شک اِن یہ خدا کا دھوکہ کس طرح مان لول دونوں کا برابر ہونا جنکو درکار ہو دنیا میں ابوذر ہونا اُسکو لازم ہے غبارِ درِ حیرر ہونا منزلِ عزم حسینی ہے کہاں دور کی بات يهلي سيكھ تو زمانه على اصغر ہونا غم شیر نے اشکوں کی برادی قیمت قطرهء آب کو دکھلادیا کوثر ہونا زخم کھاکر بھی جو قاتل کو بلائے شربت زیب دیتا ہے اُسے ساقی ء کوثر ہونا عمر بھر غیرتِ انسال کو ڈسے گا یہ خیال بھولتا ہی نہیں زینٹ کا تھلے سر ہونا

جو سجدہ ہوتا ہے معراج بندگی کیلئے رسول نے اسے جیموڑا حسین ہی کیلئے نبی خدا کیلئے ہے علی نبی کیلئے نہ ہو یہ ربط تو کوئی نہیں کسی کیلئے رضائے حیدڑ و رومال فاطمۂ کی قشم| غم حسین عبادت ہے زندگی کیلئے على بين برسرِ پيكير تو كربلا مين حسين كليحبه حابئے اسلام دوستی كيلئے حسینی کے سفر کا جہاں ہوا آغاز وہیں اجل نے قدم رکھے زندگی کیلئے سلام خانہء زہراً تیرے جراغوں پر بجھے ہیں متمع رسالت کی روشنی کیلئے ردا بھی سر سے چھنی خیمے بھی جلائے گئے عجیب وقت ہے زینٹ کی بے بسی کیلئے گلوئے سبط نبی اور شمر کا خنجر وہ لمحہ ایک قیامت ہے ہر نبی کیلئے

### سلام

رن میں دوقلب تڑینے لگےاک تیر کے ساتھ بازوئے شاہ جھدا گردن بے شیر کے ساتھ اینے بے شیر کو شبیر " بچاتے کیونکر رنمیں لیٹی ہوئی آتی ہے قضا تیر کے ساتھ شہ نے عباس کا اک ہاتھ علم پر پایا دوسرا ہاتھ ملا قبضہء شمشیر کے ساتھ سر کے کٹنے یہ بھی زینٹ سے جدائی نہ ہوئی بھائی نیزے یہ رہا راہ میں ہمشیر کے ساتھ کہتی تھیں مادرِ عباسٌ میں شرمندہ ہوں میرے بازونہ بندھے شاہ کی ہمشیر کے ساتھ کہا صغرا نے لینے نہیں آئے اکبر بھائی شاید شہیں الفت نہیں ہمشیر کے ساتھ ون اصغر ہوئے شہ جھاڑ کے دامن اکھے ماں کی سبختم مرادیں ہوئیں بےشیر کے ساتھ شہ نے جلتی ہوئی ریتی یہ جو پہلو بدلے کربلا کروٹیں لینے لگی شبیر کے ساتھ

سلامی کہتے تھے شہر کٹائے جسکا جی جا ہے خدا کی راہ کا سودا ہے آئے جسکا جی حاہے کہا حرنے بلاکر اینے بیٹے اور برادر کو میں جاتا ہوں سوئے فردوس آئے جسکا جی جا ہے گناہگاروں کی سجنشش کا وسیلہ بزم ماتم ہے یہاں بہر حسین آنسو بہائے جسکا جی جاہے کہازینٹ نے وارث مرگئے گھرلٹ گیالوگو ہمیں در در برھنہ سر پھرائے جسکا جی جاہے طمانیج شمر کے کھا کر سکینہ رورو جلائی میں بے وارث ہوں میرا دل دکھائے جسکا جی حیا ہے کہاا کبرنے بے دینوں شبیہ مصطفیٰ ہوں میں نشاں اینے بیمبر کا مٹائے جس کا جی حاہے کہا شبیر نے پیاسہ ہوں احمد کا نواسہ ہوں مسلمانوں مجھے یانی پلائے جسکا جی حاہے طوافِ قبر آقا آبروئے عج اکبر ہے بہارا پنا یہی کعبہ ہے آہے جس کا جی جاہے

## سلام

وہ جس نے جلوہ ءشبیرا تا حیدراتہیں دیکھا ہرِ منظر تو دیکھا ہے پس منظر نہیں دیکھا میری خوش قسمتی کولوگ کیا جانے کہ دنیانے ستار بے صرف دیکھے ہیں ستارہ گرنہیں دیکھا حسین ابن علی دنیا نے میدانِ شہادت میں بزارون سر تو دیکھے ہیں تیرا ہمسر نہیں دیکھا علی کی راہ میں کتنے ہی موڑ آتے رہے کین زمانه موڑ کر دیکھا تبھی مڑ کر نہیں دیکھا نبی کے جانثار اصحاب کتنے ہی بہادر تھے احد میں اس طرح بھاگے کہ پھر مڑ کرنہیں یکھا ماه وخورشيد بھي ديھے ماه وخورشيد كوليكن محر کے جراغوں سے فروزا تر نہیں دیکھا تصور ہی سے گریہ ناک ہوجائینگی یہ آئکھیں کلی کو د مکیھ لے جس نے لب اصغر تنہیں دیکھا غم شبیر کا حصہ کوئی سجاد میں یو چھے جهاز اشک باری میں کہیں کنگر نہیں دیکھا چیچی کا مال کا سر عربیاں برادر اور پدر بے گور غریب ایبا زمانے میں کوئی رہبر نہیں دیکھا

مسلماں نے بھلادی داستان زندگی اپنی ذرا صورت دكھادينا حسين ابن علي ايني یہ تُو ہی تھا کہ برچھی تھینچ لی اکبڑ کے سینے سے وہ ابراہیمؓ تھے آنکھوں یہ پٹی باندھ کی اپنی مٹاکر ذکر کو تیرے یزیدی ذہنیت والے چھیانا جایتے ہیں آج تک شرمندگی اپنی نہیں ملتی تری خمثیل تاریخ دو عالم میں کہایک سجدے میں منوالی خداسے بندگی اپنی ضعیفی کا عصا بازو کی قوت دل کی آبادی خدا کی راہ میں دولت لٹاتا ہے سخی اپنی تصور میں تیری تصویر اینے ساتھ کیجاؤں تيرا روضه ہو دنيا پر نگاہِ آخری اپنی

# سلام

جب بھی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین دریا تک عالم غربت میں نظر آئے حسین بندگی ایک تو بندوں کی حقیقت بھی ہے ایک پھر جو منشائے محمد ہے وہ منشائے حسین

## سلام

ہوئے جوشاہ سے کارنمایاں ایسے ہوتے ہیں تہہ خنجر کئے سجدے مسلماں ایسے ہوتے ہیں زمین کربلا کا پھول بوستان محر کے بہاریں خلدصد قے ہیں بیاباں ایسے ہوتے ہیں نبی کا زانوئے اقدس ہے اور دونوں نواسے ہیں جب ایسی رحل ہوتی ہے تو قرآں ایسے ہوتے ہیں جوانی رن سے کہتی آرہی ہے لاشِ قاسمٌ پر کہ اسلامی جوانمر دول کے ار ماں ایسے ہوتے ہیں تلاوت میں سرِ شبیر تھا قاتل کے نیزے یر جوخود ہی منہ سے بول اٹھتے ہیں قر آں ایسے ہوتے ہیں ہزاروں سے ترائی چین لی جب ایک پیاسے نے لب ساحل یکارا مردِ میدان ایسے ہوتے ہیں گلے یہ تیر کھا کر مسکرائے جب علی اصغرا صدا آئی کہ راہِ حق میں قرباں ایسے ہوتے ہیں سناكر نجم قصه كربلا والے شهيدوں كا مسلمانوں کو سمجھادومسلماں ایسے ہوتے ہیں

جب چلے عباس دریا سے تو بول اٹھے عدو
مشک میں پانی نہیں کوٹر چھلکتا جائے ہے
خشک ہونٹوں سے علی اصغر نے وہ حملہ کیا
اب بزیدی فوج سے تھہرانہ بھا گا جائے ہے
جھومتی تھیں یوں تصور میں علی اصغر کی ماں
دل بہلتا جائے ہے جھولا جو ہلتا جائے ہے

## سلام

صحن مقتل کو جوسجدوں سے سجادیتے ہیں خوں کے ہر قطرے کو تاریخ بنادیتے ہیں امتی یوں بھی رسالت کا صلہ دیتے ہیں گھر جلادیتے ہیں قرآن جلادیتے ہیں ز کر شبیر ہے خود وقت کے ہونٹوں کی یکار ہم تو آواز میں آواز ملادیتے ہیں جب بھی آجا تا ہے سقائے سکینہ کا خیال بیجے سو کھے ہوئے کوزوں کو گرا دیتے ہیں نصرتِ دیں کو بلاتی ہے جب آوازِ امامٌ بجے لبیک کی جھولے سے صدا دیتے ہیں رخِ زینب سے نگاہوں کو ہٹانے کیلئے شاہِ دیں نیزے یہ قرآن سادیتے ہیں

رات اندھیری ہے تو منزل سے بھٹکنا کیسا ا بنی آئکھوں میں ہے جب نقشِ کف یائے حسین خیمے کی طرف پھر گئے پھر آئے حسین ماں کا دل جانتا تھا گود میں کیا لائے حسیق دی ہے قاسم نے صدا آگیا سروڑ کو جلال لیکے عباس کو مقتل میں نکل آئے حسین کاش تم د میصتے بیجے سے ہوا جو سلوک روزِ عاشور یہ تھی ایک تمنائے حسین امتحان عصر سجدہ ہے شہہ کو منظور ہے زمیں یر نگاہِ زلزلہ پہائے حسین ہر قدم دشمنِ تازہ سے الجھنا ہے رشید ہر نفس دیکھتے ہیں زورِ تولائے حسیق

# سلام

جب فشار وقت سے انسان گھبر اجائے ہے

کربلا ہے ساختہ ایسے میں یادآ جائے ہے

وہ نکاتا جا رہا ہے خیمہ ظلمت سے حرّا

د کیچہ لوسورج گہن سے یوں نکاتا جائے ہے

تربیت ذھنوں کی کرتی جارہی ہے کربلا

آدمی خوابیدہ تھا بیدار ہوتا جائے ہے

تمام منظر عالم يدكيسے جھائے حسين جہاں مقام تھا رونے کا مسکرائے حسین قدم قدم یه مصائب کا سامنا ہی رہا مگر نہ راہِ محبت میں ڈ گرگائے حسین ہزار ظلم و ستم گو کہ ڈھائے اعدا نے مگر نہ حرفِ شکایت زباں یہ لائے حسین نہ جھاڑ بادِ صبا اسکو اینے دامن سے جبین شوق پر سنے دے خاک یائے حسین بیر کی لاش یہ جس وقت مسکرائے حسین کہ جھک کے چوم لئے آساں نے یائے حسین وہاں فلک کی ستائی وہ بنتِ زہراً ہے قدم قدم یہ جو گرتی ہے کہہ کے ہائے حسین

# سلام

شہید نازِ جانانِ جہاں ہیں کر بلا والے خدا شاہد امام عاشقال ہیں کربلا والے مكين كائناتِ جاودان ہيں كربلا والے وہ ہےاک مختلف دنیا جہاں ہیں کر بلا والے دلوں میں جس جگہ حق ہے اُنہیں بھی بس و ہیں ڈھونڈ و نگاہوں سے نہاں ہوکر عیاں ہیں کربلا والے

زمین کر بلابھی یا دکرنی ہے تہہ دل سے نہ یو چھو زائروں کو کیا صدا آتی ہے منزل سے گزر جاتی ہیں عمریں کربلا کاغم سمجھنے میں یہ آب وگل کا پیکر آ دمی بنتا ہے مشکل سے ہمیں بردیس میں بھی رنج تنہائی نہیں رہتا صدائے یا حسین آئی جہاں دل مل گیا دل سے شهادت کا شرف یایا تولا میں فنا ہو کر اٹھے بھی ہم تو زندہ ہی اٹھے دنیا کی محفل سے کسی شائستہ ءغم سے کسی شائستہ ء دل سے گرے عباس گھوڑے سے تو گونجی پیصدارن میں سرک جائزگا دریالاش اٹھے گی نہساحل سے وہ اس ماحول سے شکر خدا کرتے گئے ہونگے جوزنداں کوسدہارے شام کے حاکم کی محفل سے علیٰ نے دودھ کا شربت بلایا ابن ملجم کو مسی نے اس طرح بدلہ لیا ہوگا نہ قاتل سے جگه برم غزل میں دیں نه دیں وارفتهء دنیا مجھے ہے بجم نسبت مدحت مولًا کی محفل سے

کہنے دیجئے یاعلیٰ سرشارِ الفت کو خدا جرم کے قابل کسی مدہب میں دیوانہ نہیں حشر میں ممکن ہے ہے کہکر نصیری چھوٹ جائے ہم توانسال ہیں فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں بعدِ قتلِ اقربا خیمے میں آئے جب حسین ایسی صورت تھی کہ زینہ نے بھی پہچانا نہیں ایسی صورت تھی کہ زینہ نے بھی پہچانا نہیں

جوربط الفت نفس پيمبرتو ريخ بين ہم اپنے سارے رشتے انُ سے یکسرتوڑ دیتے ہیں اگر جھوٹے خدا چڑھ جاتے ہیں دیوار کعبہ پر تو بیدوش رسول عق یہ چڑھ کر توڑ دیتے ہیں علی کا زور تلواروں یہ تکیہ کر نہیں سکتا یه تلواروں کو بھی میداں میں اکثر توڑ دیتے ہیں کسی کی خودسری آ گے علیٰ کے چل نہیں سکتی جوان کے سامنے اٹھتا ہے وہ سرتوڑ دیتے ہیں علم لہراتے ہیں جب توڑتے ہیں ہمتِ باطل علم جب نصب کرتے ہیں تو نیقر توڑ دیتے ہیں| وہ بےایمان پیاسے ہی مریں گےروزمحشر بھی عداوت کر کے جوساقی سےساغرتو ڑ دیتے ہیں

ادِهر بھی اک نظر اے زائرانِ کعبہ و طبیبہ یہاں کعبے کا قبلہ ہیں یہاں ہیں کربلا والے شفاعت کیلئے کہتے پھریں گےلوگ محشر میں کہاں ہیں کر بلا والے کہاں ہیں کر بلا والے زمین کربلا اُس وقت اٹھ کر یہ یکارے گی یہاں ہیں کربلا والے یہاں ہیں کربلا والے یکاری فوج تیور د مکھ کر عون و محمد کے مسجى جھوٹے بڑے شیر ژباں ہیں کر بلا والے زمانہ دشمنِ نام و نشاں ہے آج تک جن کا وہی چیشم و جراغ آسال میں کربلا والے جولُك كردشت غربت ميں ہوئے تھے بے سروسامال وہی سرماییہ باغ جنال ہیں کربلا والے علی اصغرٌ ہوں یا ابنِ مظاہرٌ جوش و جرات میں سبھی فخر جوانانِ جہاں ہیں کربلا والے

اے سلامی حشر کے دن خوف کی کھو کھا نانہیں شافع محشر علی ہیں دیکھو گھبرانا نہیں جب فرشتوں نے اٹھایا قبر میں بولے علی ہم تیری بالیں یہ ہیں موجود گھبرانا نہیں میری مٹی کو نہ ہوئے قبر ایذائے فشار بوترانی ہوں مجھے کیا تو نے بہچانا نہیں بوترانی ہوں مجھے کیا تو نے بہچانا نہیں

تیار قافلہ ہے لطافت پئے سفر ہم بھی کھڑے ہیں کا ندھے پہ بستر لئے ہوئے

# سلام

ہے سلام اُس یہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین اُ ظالموں نے تجھے یانی نہ دیا ہائے حسیق علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی کھائی قتل اصغرٌ تیرے ہاتھوں یہ ہوا ہائے حسینً زخم لگتا تھا جو حضرت کے تنِ نازک پر لاش انصار سے آتی تھی صدا ہائے حسین ۔ گھوڑے دوڑائے لعینوں نے تیرے لاش پر جیسے تو سبط پیمبر ہی نہ تھا ہائے حسین نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا تن زخمی تیرا تیروں یہ رہا ہائے حسین شمر بے دین نے کچھاسطرح سے موتی چھینے خون کانوں سے سکین کے بہا ہائے حسین دکھ یہ دکھ سہہ کے جسے فاطمۂ نے یالا تھا اس یہ بے دینوں نے بیر ظلم کیا ہائے حسین جل گئے خیمے جیھنی حادریں سامان لٹا بعد تیرے ہوئی ہم یر بیہ جفا ہائے حسین

کوئی کیا جانے اُنکے بازوؤں میں زور کیا ہوگا جو اپنی انگلیوں سے بابِ خیبر توڑ دیتے ہیں علی کے سامنے ہے کیا حقیقت رشتہ داری کی مسلماں جوڑ دیتے ہیں یہ بڑھ کرتوڑ دیتے ہیں

# سلام

مدح علی کا میں نہیں دفتر کئے ہوئے ہاتھوں یہ ہوں نجات کا محضر لئے ہوئے حبولے میں بھی تو تھیل علیٰ کے نرالے ہیں ہیں انگلیوں میں کلہء از در لئے ہوئے روح الامیں بروں کو ذرا گن تو لیجئے چھرتی ہے ذوالفقارِ علی پر لئے ہوئے حیرر کو چشم بد سے بچائے میرا خدا قائم ہوا یہ ہے در خیبر لئے ہوئے عباسٌ بھر کے مشک جو نکلے تو غل ہوا حیرر کے ہیں دوش یہ کوثر کئے ہوئے بولی سکینہ اے بھیھی اماں کہاں ہیں آپ جاتا ہے شمر وہ میرے گوہر لئے ہوئے عالمٌ بھی جو ضعف سے رکتے تھے بار بار بڑھتے تھے تازیانہ ستم گر لئے ہوئے

کیا ظالموں کو مل گیا قتلِ حسین سے
میں سوچتا ہوں بیٹھ کے تنہا کبھی کبھی
نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی تھیں رباب
خالی جھلانے لگتی تھیں جھولا کبھی کبھی

# سلام

کسی در بردرِسا قی کےمستانے نہیں جاتے اندهیراہو تو بھولے سے بھی پروانے نہیں جاتے خدا ومصطفیؓ مرتضط کی معرفت کیا ہو یہ پہنوائے تو جاتے ہیں پہچانے ہیں جاتے درِ جنت پہ بھی پہچاننے والوں کا پہرہ ہے وہاں اپنے چلے جاتے ہیں بیگانے نہیں جاتے علیٰ سے بغض چہروں کی نقابیں جاک کرتاہے منافق تا قیامت ورنہ پہچانے نہیں جاتے یہ شب کی اوس دن کی دھوپ نے چہرے بگاڑے ہیں اسیران جفا ہندہ سے پہیانے نہیں جاتے نه ہوتا مرحلہ امت کی شخشش کا تو پھر اصغرٌ یدر کی گود میں تیر ستم کھانے نہیں جاتے میلتا ہے دلِ ناداں تو سمجھاتا ہوں قیص اکثر کہ دانا کربلا جاتے ہیں دیوانے نہیں حاتے

جس جگہ خیمہ، زینٹ تھا وہاں سے اب تک آج بھی آتی ہے کانوں میں صدا ہائے حسین عمر بھر ماتم شیر میں گزرے محبوب قبر سے بھی تیرے آئیگی صدا ہائے حسین

# سلام

ر بین دل کو تھام لو بھائی دشق سے بہن آئی سلام لو بھائی دروں کے درا گنوتو سہی کتنے نشاں ہیں دروں کے حسابِ معرکہ و فتح شام لو بھائی بنائی قبر سکینٹ کی میں نے زنداں میں اب اور ایسے نہ زینٹ سے کام لو بھائی بہن نے کام کیا والدہ سے کہدینا میری طرف سے یہی ایک پیام لو بھائی میں نے رکاب تھامی تھی سوار ہوتی ہوں بازو کو تھام لو بھائی سوار ہوتی ہوں بازو کو تھام لو بھائی سوار ہوتی ہوں بازو کو تھام لو بھائی

# سلام

آتے ہیں میرے خواب میں مولا بھی بھی میں میں دیکتا ہوں طور کا جلوہ بھی بھی میں دیکتا ہوں طور کا جلوہ بھی بھی اٹھا کنگر کے طوق سے تھک کر جو بیٹھ جاتے ہیں مولا بھی بھی

روح شبیری کا برتو دیکھنا انصار میں رخ پہزردی تک نہ آئی دم میں جب تک دم رہے کہہ رہا ہے اسوہء محنت کشان کربلا عیشِ دنیا جھوڑ کر دنیا میں ہم ہی ہم رہے جسکے دم سے خون میں گرمی ہے نبضوں میں دھمک کسکی غیرت حابہتی ہے اُسکا ماتم کم رہے اے مسلماں قتل اور قتلِ حسینٌ ابن علیٌ ا حشر تک شاید مزاج عافیت پر ہم رہے اُسوہء شبیر شمع محفلِ اسلام ہے یہ اجالا جب رہا آگے اندھیرے کم رہے مے تولا کی یئے جاتا ہوں سوتے جاگتے یہ نہیں وہ گردشِ ساغر جو دم بھر دم رہے آساں پر دل رہا اور عرشِ اعظم پر دماغ| بخم جب ارضِ نجف پر زیبِ منبر ہم رہے

# سلام

رُخ سمتِ کر بلائے معلی اگر نہیں انسانیت کی اور کوئی رہگزر نہیں صدشکر مل گیا مجھے در اہلبیٹ کا توفیقِ معرفت ہے کہ میں در بدرنہیں

## سلام

مجرئی اوج یہ ہے دیدہء گریاں اپنا ابر تر کہتے ہیں جسکو وہ ہے داماں اپنا د مکیے کر شاہٌ کا سر کہتے تھے رو رو رہیر دل ہے شاہ تیرے اعجاز یہ قربال اپنا جب سے پیدا ہوئے ہم خلق میں کہلائے حسیق اب ہے دنیا میں لقب شاہِ شہیداں اپنا بیٹا وہ جاتا ہے پہنے ہوئے طوق و زنجیر کنبہ وہ اونٹول یہ ہے باسر عربال اپنا ہند سے رو کے سکینہ نے کہا سن بی بی بای مارے گئے گھر ہوگیا وریاں اپنا اے سر یاک لقب کیا ہے تیرا نام ہے کیا دی صدا سرنے کہ پنہاں نہیں رتبہ اپنا فاطمہ ماں ہے علی باب اور جد وہ ہے جسکو کہتے ہیں نبی سارے مسلماں اینا

## سلام

سانس اکھڑی ظلم کی برعت کے طوفال تھم رہے

کیا قدم شے جو زمین کربلا پر جم رہے

کیا حسینی قافلے میں تھا شعورِ زندگی

بڑھ گیا جوش عمل جب مرنے والے کم رہے

سلامی کربلاکو جب چلے حضرت مدینے سے بہت روئے لگاکر فاطمہ صغراً کو سینے سے یکارے الوداع اے فاطمہ صغراً خدا حافظ ہمیںتم پھر نہ دیکھو گی ہے ہم شمچھ قرینے سے نہ کرنا یاد بھی ہم کو سمجھنا مرگئے بابا مٹادینا ہمارا نام ہی دل کے تکینے سے خوشی کرنار جب کے ماہ سے تا ماہِ ذی الحج تک گر کرنا عزاداری محرم کے مہینے سے تمہارے کیڑے میلے ہیں بدل ڈالو انہیں صغراً کہا بابا معطر میں علی اصغرؓ کے سینے سے کہا شبیرٌ نے کھا ئینگے اصغرؓ تیر گردن پر محبت مت کرو مایوس ہو بھائی کے جینے سے چیا کے ہاتھ کٹ جاکینگے قاسم کا کئے گاسر گزر جائیگا جب نیزہ علی اکبڑ کے سینے سے یہ کہہ کر آئے سبط مصطفیٰ مسجد میں احمد کی لیٹ کر دہریتک رویا کئے منبر کے زینے سے فضیح اک شور بریا تھا وہاں فریاد و شیون کا حسین ابن علی کا کوچ ہوتا ہے مدینے سے

تم کیا کروگے ماتم شیر کا علاج

ایہ دردِ دل ہے چارہ گرو دردِ سر نہیں

میں ہول غم صیری میں دونوں سے بنیاز

میں ہول غم صیری میں دونوں سے بنیاز

جینے کی آرزو نہیں مرنے کا ڈر نہیں

اکبر کی موت اُنکی جوانی کو دیکھئے

اکبر کی موت اُنکی جوانی کو دیکھئے

اک آفتابِ مُسن ہے نیزے پہ سر نہیں

## سلام

اکبڑ نبی مہیں ہے نبی کا شاب ہے صورت ہے لیکن اپنی جگہ خود کتاب ہے وہ آرہا ہے فوج عدو سے نکل کے مڑا ا کبڑ تیری اذال کا بیہ پہلا جواب ہے جزبہ کبھی کٹا ہے کسی ضربِ نیخ سے لوگو حسین فرد نہیں انقلاب ہے اکبر اذاں کے وقت سرایا رسول تھا اب منزلِ جہاد ہے اب بوتراب ہے اکبر کی سمت ہے نگاہ وارثِ رسول ا دین خدا کا لب یہ سوالِ شاب ہے خود دهوب سایه هو جو اشاره کرین امامً پھیرا تھا جو علیٰ نے وہی آفتاب ہے

ر باغی،سوز وسلام